## OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

| Call No. 4 | 1005.50 | Accession No | D 545 |  |  |
|------------|---------|--------------|-------|--|--|
| Author     | 9-U     | سرى دوون     | 11262 |  |  |
| Title      | حالت    | 16:1- 1.5    | ,     |  |  |
| Title      |         |              |       |  |  |



## فهمسی این فهرست این به دوسال کی حالت (برطانی تسلط کے قریب)

| معفحات                                                                                                | مضاین                                                                                                                                                                                                                                                                                  | الواسيب                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣                                                                                                     | Y                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,                                                                                      |
| 14 6 1<br>47 6 12<br>47 6 42<br>112 6 92<br>114 6 142<br>14 6 179<br>11 6 179<br>11 6 179<br>11 6 179 | ہند دستان سے حالات طبیعی<br>متقدّ مسلاطین مغلیہ<br>مغلیہ مکومیت<br>اور آبک زیب اور شعبالی ہند<br>مربعتْ قدّت کا بانی سیواجی<br>مربعوں کی جنگ آزادی<br>سلطنت کی آخری تعظیاں<br>سلطنت کی آخری تعظیاں<br>مربعوں کے جھنے کی نشو و نما<br>مربعوں کی مل قت کا انہائی عروج<br>حیدرعلی کا حروج | ر دوم<br>ر جهارم<br>ر بنجم<br>ر بنتم<br>ر بنتم<br>ر بنتم<br>ر بنتم<br>ر بنتم<br>ر بنتم |

| الك رجي حدد. | 30-324 | ,                                      |                             | אָל בי בייבו |
|--------------|--------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| صفحات        |        | مضاين                                  |                             | الواب        |
| ٣            |        | ٢                                      |                             | ١            |
| ter tra.     |        |                                        | محارئه بانی بیت             | باشوازي      |
| rey trea     |        |                                        | محاربًه یا نی بیت<br>اختتام |              |
|              | **     | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ |                             |              |
|              | ā      |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
|              |        |                                        |                             |              |
| I            |        |                                        |                             |              |



باب اقرل سندوستان کے حالات طبیعی سندوستان کے حالات طبیعی

سبندوستان کی قدرتی صدود اور بڑے بڑے منقر و اقطاع اجھی طرح مایاں ہیں ؛
اس کے وہ کما رہے جن سے سمندر کی موجین نہیں ٹکرائیں ۔ ایشیا کی سطح مرتفع سے لمے ہوئے
بھی ہیں اور اسی کوہستانی دیوار (یا اس کی شاخوں) سے ذریعے جو اخیس ایشیا سے
ملاتی ہے 'سبند وستان کی حدفاصل می بنا ہے ہیں ۔ کر ، ارض کا یہ کوہستانی جھاری علاقے میں اپنی انہتائی ملندی تک بہنچا ہے ۔ بدا لفاظ دیگر کوہستان ہمالید کاسلیلہ علاقے میں اپنی انہتائی ملندی تک بہنچا ہے ۔ بدا لفاظ دیگر کوہستان ہمالید کاسلیلہ بھیل کر دبنوب میں سبند وکش سے ملتا اور بھر سیست ہو کر کوہستان سلیل کی صورت میں برطوحا جا گیا ہو گیا ہو اور کوہستان ہالا کا حصار مغربی سمند رتک بھیلا ہوا ہے ۔ اُدھر ، برطوحا جا گیا ہو گی طرف آئے ہوں ہو آئی برہم پنتر کی صوبندی مشرق کی طرف آئے ہوں ہو اُئی بہنچا تے اور ہندوستان ہوئی سے متبعوں کو پائی بہنچا تے اور ہندوستان ہوئی ہیں اور بیرون ملک کی ندی ایرا وری سے متبعوں کو پائی بہنچا تے اور ہندوستان ہوئی سے متبعوں کو پائی بہنچا تے اور ہندوستان کو کھیں سے مداکر تے ہیں ۔

بإلعل

سهدول كطمت مبند وستان كي اند روني تغييم مي نهايت واضح بياء اورزمن كي کل ہری ساخت نے ملک کوغو دیجو وختلف خطّوں میلی انٹ ویا ہے بیانخہ شمال میں نو دریا ؤ ک کے طاس اور شا خدار و یا نوں کا رسیع بریجیگا ہولملا نہ ہے جب کی خصوصہ ہن وسطیں کے قاعدہ سا پیلو دار مرتمفع علاقہ بیا ڈاول پیصور ہے بہلووں برساحل کے فیبی میدان زادیه نبات بهوے چلے گئے اور سطح مرتفع کے حبوبی سرے برمل گئے ہیں۔ بھے اسی انتہا کی حذب میں وہیخ ناسگتانی خطّ ہے جس کے وسط میں گندی

سمندر كى طرف دونون مانب وهلانس بس اورراس كمارى اس زاوي كاسمت اراس ہے۔ ہند وسنان کی صورت طبعی کا یہ خلاصہ ہے اور بہ بیان اگر چیمن فسر سیے کئیں و نگر

يبل بهانات كيمقا بليمين غلط ياغيرا بهمرثابت نه مبوكا \_

اینی ساخت تے امتبار سے ارکولی رہت کا سلسلہ کا تھیا و اڑسے شروع ہوتا ۔ قریب متوازی ہیے نئین را جمحل کی ہاڑیوں سے کا کہ جنو ب مغرب کی طرف مرحاتا اور اڑ میسہ کے پورے علاتے ہے لیے کرین وغیرہ کی طرف مڑا اور ٹرھکر کھماست تک پہنے گیا ہے جہاں ہے کا تھیا واڑ کی سے دمیر قریب آجاتی ہے۔جنوبی ہند کی سب سے اونجی حیثیاں ٹیل گری ئی بهآر یاں ہیں ان میں سب سے بلند مقام پال گھاٹ ہے۔ ان پہاڑ وں کے ریر قدم ا بن گیاہے ہے کوامبطور کالنظار یا خلا) کہتے ہی بیس سے حزیرہ ناکا

بھیلی ہو کی ہیں ۔ وسط سندکی بہلو دار لبندی کومقا لبہؓ ا ورحمومی طور پرسطے مرتفع برکمنا غلط بنیس ملک

ا باب اول

عمی فوائد سے میں فالی نہ ہوگا۔ اگرچہ یہ ملاقہ بہاڑوں سے گھراہواہے لیکن شال میں یہاڑ بھی جوادئی گنگا جنا کے اوپر طبند اور سیدسے اسٹے ہوے ہیں ہشکل سے سلسائے ہمتان کہلا سکتے ہیں اور مبنوب میں مشرقی گھا ہے کا بھی ہی حال ہے۔ اسی طرح مغربی گھا ہے ہے بہاڑ گوسمندر کی طرف سے بکا بیک بہت طبند ہوجاتے ہیں ، تا ہم دوسری جانب جہاں وہ (دکن کی) سطح مرتفع سے ل کئے ہیں ، بہت کم طبند ہیں۔ اور چ نکہ وسط بند اور دکن کوربی سطح مرتفع سے بی جس کی طبند ہوں اور نشیبوں سے ہم کو اسٹے تفییل تبصرے میں زیا وہ کام پولے گائا اس سلے ان کے فرق کو وضاحت کے ساتھ معلی

سے بندخط نیل گری کا ہے مغربی گھاٹ اینے مشرقی بھائی سے ند ترے۔ ان کے ورمیان کے علاقے کی ڈھلان نمایاں طور پیمشرق کی حانر لئے اعفار محیتے ہیں ۔ اگر کلکتے سے مغرب کی طرب طرت بارش رساق ہیں ۔ مینا نجہ ایک طرف منون ندی شاا کو سراب سرتی ہیں ون گنگا جنوب من دورتگ جاسے گودا وری میں آگئے ہے۔ اور ان کے خلاف فریدا سید حاسفر بسی خلیج کھما است کارخ کر اب ہے ۔اس طرح یہ غيرآيا وعلافة حفرانى اعتبارست نهابت الهم سين الرجيه مبند وستان كي تاريج بس إلى كا اِکمیں ند گورنہ میزنا ہی اس کا امتیاز ہے ۔البتہٰ اس کے غرب رُو دریا کی کینیت مالکل سری سیدے ۔ یہ بری ندی معنی تربد ۱۱ وراس کا علاقہ تاریخی اور جغرانی وو نذب امتبارسے قابل یادگارمیں۔ تاریخی کھالھ سے میں اسے ایک اورموقع بیہندوشان کا

إلجال

لوآر ککے حکاموں اور اسے اب میرا کے تصدیق و توجیہ میں سردست یہ لکھنا کا فی منا بنوں کہ ہی ندسی سنید وشنان خاص کو منوب کے فکٹ یا دیسیوں کی اصطلاح بیری رم د نگوری مسیع حدا کرتی ہیں ۔ روا اس کا حغرا فی ماحول ، تو اس بار سے میں سب نا صروری سے کے شمال دحنو ب کے درمیان صرف ایک نہیں بلکہ یا نیخ خطوط فاصل موجود س بريداكاشا في كنارابي بندهيايل كمشهورسليك كالبلويد اوريه وه بها رسي جس کی نناخیں (ء میہ بر کھیمور اور کین ہوا)سون کے ساتھ ماتھ گنگا کے ذر مشن کو جاتی ہیں۔ ووسرے ٹریدا کے دوسری جانب ست بڑا کے بہا طحیائے ہوئے، خت مے لحاظ سنے سندھیا جل سے الگ ہیں اور نربد ااور اس کی غرب روبین ایتی کے درمیان حال ہو گئے ہیں۔ آخری بات یہ کہ آبتی سے بنیجے ائزنے ہی مِعْرِی گھا ط کا سلسلہ مشرق کی طرف مڑگیا ہے اور وہ بہارا آ ماتے ہن منحدر مثمالي كهاش كهناجا رسيت أكرجه به أصطلاح انفي نك رتبة فبدل كونهين بيجي بيرية بهر مال مرند وسنان اور ومكن اك درمهان بهي مختلف النوع اور عجب سروديني ہوئی ہے جسز بی سطح مرتفع کی نسبت سردست اتناسمجہ لینیا جا ہیئے یہ کہ وہ اپنی عام ملندی میں کم ومبیش نیجیاں ہے اگر <sub>ج</sub>دیہ نصرِ رح صروری ہے کہ بہ بعیرانشلت نماجس کے ۔ طرف کبی صیاحل اور مشرق میں سرحد کجواٹ کے بہاڑ، ارو کی بریب اور بھر وادى كنگا كے حنولى سرحد كى يها رياں برس ببيت لمند سرزين بيد اوران مي كالوت ت مے سا فدمتا رہے ۔ گرمند صبل کفیڈکا مبل قدار انہیں ، سے کم ملبندی دجیان نک مجھے علم ہے) سوق اور کٹیرر کی پیاڑیوں کے خیکے بعنى مشرقي گوشنے كى طريب يائى جاتى سب

مَندوستان کے مل وقدع اور نیز او پر جرکی دیان ہوا اسے پڑھکر نیمیجہ کا اہاکتا سے کہ مغرافی مند وستان کی فروعی خصوصیات اپنے بڑسب سراعظ اور خود ابنی سزمین دیازیا و صحت کا لحاظ ہو تو کہنا چاہیئے کہ جزیرہ نمائے مہند) کی ہمئیت اور دو میر سے طبیعی حالات کے نابع ہول گی۔ و و میرس الفاظ میں بوں کہنے کہ ہندوستان اول سکا مختص جغرافیہ قریب فریب وہاں سے شروع ہونا ہے جہاں مہند وستان خاص بیعنی اس تکر مے کی جائیتیآ میں ذیا و ہی دیست ہے ، حد و دہنم موجاتی ہیں۔ یہ قول جامعے اصر ماد إبائيل

اسی طرح مبند وستان کا صحرائے عظیم جو دریا ئے سندھ کے مشرق ہیں ہے اپنے ذیا وہ شہور ووسیع ترمغر ہی حریفوں کا محص اگلاسلسلہ ہے۔ ہیں یہ اضافہ بی کو مکا مہول کہ مغروثی گیا ہے میں اگلاسلسلہ ہے دریا وُں کا نہ ہونا اور حجو تی بہاڑی میدا نوں کی تنہ ہونا اور حجو تی بہاڑی ندی نا بول کا کشری سے ہونا اون ندیوں کا بہا وُمشر تن کی جانب بونا کی میشر تی سے ہونا اور دا وہ نوں کا ہونا ، یرسب ایسے جبیبی حالات ہیں جام بی وسیع نشیبی مدالات ہیں جام بی وریع و بہارے ماک دیر طابنیہ کی بھی قریب قریب بعین ہو الیم بیا ہے۔

افریقی میں سویون ناروے اور خود ہمارے ماک دیر طابنیہ کی بھی قریب قریب بعین ہو اللہ بھی ہیں جام بی بینہ اللہ کی سے جاس تربیب بینہ کے اللہ کی سے جاسے بین ہیں ہی تربیب بعین ہو اللہ کی سے جاسے بین ہو کہ بین ہو کہ بیا ہے۔

یا سے باہے ہیں۔ بند حیا چل بست میٹا اور شمالی کھاٹے کے بہاڑنیزہ دو دریا جوان کے درمیان بہتے ہیں صریحاً ایشیا کی بجائے مہند وستان سے زیادہ متعلق ہیں برایں ہم ان بہاڑوں کا رئے مجی اسی زیر دست سلسلہ کو مہتان کی نقل ہے جس کے مقابلے میں یہ باکل سپت نظر

ار سے گئے ہیں ۔ میں منتان کریٹر سان اکریں اور او

ہند وستان کے بڑے ایشیائی دریاچند امورس باہم نہایت مشابہ ہیں۔ ان سب کا منبع دنیا کا ملبند ترین فاصل آب ہے صب کے قبوت میں و مسب پائی کی کثیر مقدار لاتے ، بڑی شدرت سے ساتھ سینے اور باربارا نیارُن اور و حارا بدلنے کا

با*ب1ول* 

میلان رکھتے ہیں مساتھ ہی کشرت سے کھا دلاکرجمع کرتے اور خاص خاص موسموں میں طنیانی پر آجائے ہیں ۔ یہسب وہ حالات ہیں جن کویٹر حکام ہرود وٹس کی حیاتی یا واقی ہے جواسے میل کی کیفیت و میککر ہو ی تھی اورجن پر نئی دنیا ہے دریا ہی شکل سے سبقت کے جاسکتے ہیں ۔

راس مشابهت سے مرسکر تاریخی ا درعم انی نتائج ا ورنیزان وریا و سے ذاتی احتلاف کے لحاظ سے ان کے باہمی فرق پر خاص توجہ کی صرورت سے اس لئے کہ بیم اور منتده ببت و ورشمال میں جالہ کے <u>خطے سے نطلنے</u> اوران یہاڑ وں کے اندرسا نہ **ی طرح بل کماتے بیوے سرحد سبند و سنان پر میدان میں داخل ہو تے ہیں نبطا میرندو تنان** ۔ ومعاشرت سے ان گوکوئی سرد کا رہیں رہا نہاں کے باشندوں میں مجد فی بچ مپوسکے بجس کا ایک سبب یہ مجی ہے کہ سبتہ منبر توسند دستان کے مبدانی ملاقے کابہت کم حصة سطے كرنا ہے اور سندھ كے معالمے ميں اُول تو مند وسان بريرى حطے كرنے والے اسی طرف سے آ ہے اور ان بورشوں کا لوگوں کے ولوں میں خوف جا گزین موایا ان پوٹیوں کانینچه شورش ، تباه مالی ، به کاری ، افلاس اور و برانی موا - د وسرے واد می سنده کابرا بتهميشه خرمزرومه صحواكر رابا ابا ورون لي كابعدا مراكبا - بيمن بيس كرسكنا كرانندول تغافل كواس مب كنتا وهل سبع يسرط لي برواقعه سب كه يه صوائي علاقه تاريخي زيا فين اكثر ان قطعات كى طرف يائون برجها تار ماج نسبيت مسرسنيرواً باد تقييم محرم ما لك مين آب يأي کے دسائل توڑ و کے جائیں یا اُن سے خلات برتی جا کہے اور شی میں اُر کب بوتو والی ا ویرانی کا یعل سعین سے جاری رستاہے سندہ اور ارولی کے درمیان دیت سے بنچر شیلوں کا بھی طول سلسلہ وجود ہے اور اور آسے بڑھیں تو زمین میں شورا بھیلاہوا ہے۔ ان بهار و است جندی نا مے مغربی جانب بہتے ہیں و وسب ایک دریا ہیںآگر سے ہیں وکننڈہ تک نہیں بینجنا بلکہ یا توریت میں خشک ہوجا تاہیں اور یا (مجیسے کی) طری م**ٹورے کیمب**ل من آگرنا ہے پہنج ندیعی بنجاب کی مانچ**وں** ندیاں جہاں سندھ سسے *ھی ہیں ، اس کے آگے مشہ ق کی طرف کو آئی مع*ادن نڈٹی مہیں جس کاعجب نہیں سب يرموكة دريائ منده مغرب كي طرف ايني كزركاه بدلتار باس يناني ولك سنده، ار ملى رمن اورصور اجمير إراجيونان كرميان سارا علاقه غيراً با دريكسان سع- الباول

جس من صدف کہیں کہیں بانی اور مرسنری نظام اتی ہے یہاں پر اتنے راجبوت آبادیں اور
اپنے اسلاف سے بخوں نے اسی نواح میں سکندر او ناتی کامقا بلہ کیا، امجی تک بیرزائیز
مثابہت رکھتے ہیں۔ ایسے قریبی زبائے بینی الاسائے کے ایک دلزلے میں بھی دیا مندھ
کا وہا نہ یا فریقا بہت کچھ بدل گبا یمکن ہے اس تمام علاقے کے دیمان و بے گیاہ ہونے کا
ایک بڑا سب بہی زلز نے ہو ہ بہول کچھ بھی آئٹ فٹاں پہاڑوں کی بدولت وجود
میں آیا ہے ۔ جبیا کہ میں اوپر اشارہ کر دیا ہوں، کا طیا والا اور نیز کھیے کے بے تعلّی طلق
میں آیا ہے ۔ جبیا کہ میں اوپر اشارہ کر دیا ہوں، کا طیا والا اور نیز کھیے کے بے تعلّی طلق
اسی کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان وونوں اقطاع کی وضع دیکھکر پی خیال بیدا ہوتا ہے کہ
اس کے ساتھ کہد سکتے ہیں کہ ان وونوں اقطاع کی وضع دیکھکر پی خیال بیدا ہوتا ہے کہ
ان کے اس طرح کول کئے ہو ہو ہونے کی وجہ یہ ہو کہ یہ اقبل ناریخ زبانے میں میں مورک کی
شاخدار دیا نے کا علاقہ ہوں جب کہ سندھ اپنا زبر وست یا نی مشرق میں اوراگے تک
لاتا اور ایک طرف میں ہے معل اس وقت تک جاری رہا ہوجب تک کہ یہاں کی
کشتیاں کرتا تھا یمکن ہے معل اس وقت تک جاری رہا ہوجب تک کہ یہاں کی
ہماڑیاں یا کم پولوٹ ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کرمٹی بن گئے اور رفتہ رفتہ تھیل کر مزدوشان کے ہم میں میں
ہو گئے۔

بنجاب کی ندلوں کے درمیان کاملاقہ یا دُوآ بول کی سرسبنری وزائمی کیا ل نہیں ہے بنچاننچ چینا ب اور دا وی کے درمیان مجرصحوائی علاقہ آجا تاہیے ہجالیکہ شنلج وبیاس کا دھر بہ جالندھ ہوشال مشرق کی طبند سرز مین کا انتہا کی ضلع ہے۔ نہایت سرسبز

و زرخیزے ۔

می این اس کی ساخه کی ندی جمین استانتی الغام و اقسام کی دلجبه بیان معوب بس کی کفی است بند سط و ن جمین استانتی الغام و اقسام کی دلجبه بیان معلوم به افعیل بیان کیا جائے و شاعوانه سال الغیم معلوم به افعیل حاصل التحقیل حاصل التحقیل حاصل حاصل حاصل حاصل می نظرین نیل کو حاصل تعااور یه که اس کے کناروں پرکٹرن سے ماریخی شہر آیا و اور مشہوریا وگاریں جمع جیں الکین مبیا کہ میں ان شمالی دریا کی علاقوں کی نسبت اجمالاً کمی کاروں برکٹروں ، فہریات برکھنے والے کے لئے بھی یہ دریا قابل مطالعه خون ہے۔ جم کمی کی کا کا ایک واحد دریا سے نام سے ذرکر کرتے ہیں ایکن حقیقت یں یا ایک جف رائی

استاول اصطلاح بسيحس سع برى برى نديون كاوسيع مجموعه مرادست ان مي ست مرندى خود سے سیارب ہوتی ہے۔ بھر پیرسب ل کرسمالہ۔ تنے کا ایک عظیم الشان اور ہجیپ دہ نظام بن گئی ہیں اور اسی ہیں وس سلح مرتفع کی مدیاں آ لمتی میں بہرنگا ہے دوسرے ملیا ویوں سے طول میں تھو کے تنہ ان كا نظام اتنا وسيع نهيي ہے حتناشا كى نديوں كا يھريانى كا يہ بے صاب وخيرہ ان بین بهتا ہے جس کے ہرجھتے میں اس سے بخربی فائد ہ اٹھا سکتے ہیں۔زین تبریج اورخوش نائی کے ساتھ نلیبرنگا لہ کی طرف نیجی ہوتی علیٰ گئی ہے ۔ نباتات وروئیدگی آب برجگه کشرت ہیں ۔ بسرسا آل دریا کی طغیا نیا ں زمین کو یا نی و ننی اور بیش قیمیت کھا و لا لاکے بھیلاتی رہتی ہیں۔ دریا کے سیبی عقیب یا نی برانی حسلوں اور پہلے سے حشک میطوں میں جمع میوما تاہیے اور آخراس خطے من *حتی میونا ہیے جس کی نسبت بہبرو*ر وکس کاوہ قول صادق آتا ہے جواس نے بیل کے و مانے کلی نسبت لکھا تھا۔ کہتے ہی کہ اس علاقے می**ں جارجا**ر سومیل تک زمین اننی گذیلی ہے کہ ایک کنکر ناک نہیں ل*کسکتا ۔*ا ورسے پر ورت میں وبائی نباتات کی وہ افراط ہے کہ آ وی شکل سے زندہ روسکتا ہے <sup>ک</sup> إوريحل محم الغاظ مير، شيرا ورتب ويائي كي اس جرلان گاه ميرٌ نظرت، انسان يرغلبه ر كمتى بيد" كَنْكاكى، جيس يكتا درياكمنا بيانه بردكا، بعض نما يا ن خصوصيات بين -إس كے معاويوں كى كىيفىت أورىھىلائو كاصبحے انداز و نقشے كى مدوكے لغة مكانين تاہمرایک و مثالیں یہ تنا نے کے لئے کافی ہیں کہ اسسے ایک وریانہیں ملکہ متع دریاؤں کا مجموعہ کہنازیا وہ قرین صحت ہوگا نیپال کے بعید صدر متقام ، کھٹ منٹرو ، كم مشرق سيسن كوسى ا ورمغرب سيحن لك بهتي بوع آت اورالك الله اس دون ك مموع مين ل جات بي اليكن بهلي ك ساته تواور مي كي خاشي تري نديون كايا في كنكاين ہِتا ہے اور و وسری قریب قریب تھیک اسی مقام پرگنگا سے ملی ہے جہاں ٹال مغرب سے كالراورما مندسيسون آمام اس طرح كالراحقيقت بالكي لمبي ويارى نديون يجمع عامام اور تون كم معا و نول كى تو تندا و بنانى د شوار ب - اور اور ، از كاجمنا كي كوس دوآب خاص سے علاقے میں بڑ مصنے نوشانی ندیوں کا جا ل اور مفی سران کن ہوگیا کہے اور جنی سطح مرتفع کی سیراوغیرو کئی ندید و یکو مجدر وین نواکیلاچینبل ندیون کا ایک اشکرسرے اور

پابلال

ا پنے والی طول میں جبنا کامقا بلد کرتا ہے۔

واقع میں تبہ وکا دربائے سندہ سے ڈرنا اور گنگا کو پوجنا کچے بیجا نہیں۔ قددت اورانسان و و نوں نے بیلے نام ہیں خون و وہشت کارنگ بحر باہے تیکن دوہر اور انسان و و نوں نے بیلے نام ہیں خون و وہشت کارنگ بحر باہے تیکن دوہر اور افطرت کی زندگی بخش اور ہمہ گیر نو توں کا مرقع ہے ۔ ہرزا نے میں صوابحان اور آمد ورفت کی سہولت، قومی رفاہ اور سیاسی افتدار اس نام سے منسوب ہے ہیں۔ فرون وسطی کے ابتدائی حصتے میں فسطنطند کے لرزہ براندام باشند و رکے تیں وگئی آئی ہے ۔ ورون وسطی سے برتر کر جیا ہے ۔ ورون وسطی سے برتر کر جیا ہے ۔ ورون وسطی سے آخری حصتے میں فرانس کے سیاسی محاسبوں کی نظر ہیں جو اہم بیت نورمنڈی کو ماصل تنی ، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و ہی ہے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی ، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و ہی ہے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی ، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و ہی ہے وزرا کے نورمنڈی کو ماصل تنی ، وہی بلکہ اس سے بڑھکر وقعت سلاطیس و ہی ہے وزرا کے نورمنڈی کی تھی ۔

العل

لرارولی بربت کی مشرقی ڈھلانوں کے وگور دست خطے میں آبسااور قييلےميدان من تکلے خيول نے خو د يا ہر سيے بند وم ورکے ساتھ مفایلہ کیا ۔اسی طرح محوات کے سنہ و زار ، ى سلطنى من زوال آيا توواراك ى فلعە ب مىں نوت كەلگى يەخلانچە خاتوں۔ ري قومه انگريز ي كاهتني بار اورحس قدر حمر گرمتنا بله كها گه *ن خطے میں انٹر آلور اور محمد ی*م ب ممل وقوع کی اہمیت اور کسی پہاڑی قوم کو ، حرقا بل میروار کے نے کی شکلات سب سے ٹریعکر مرہٹوں کیے مالات ۔ واضع ہوتی ہیں میں اس بارہے میں بہلے ہی کھ حیکا ہوں کہ منزی گھا ٹ کو گہرے خط ناک لمندیوں کمفنے خنگلول اور ننجے کے رُخ ، ناہموار و وشوار گزارکوکن نے بڑی شان کا مکک نیا دیا ہے۔ یہی کوستانی عُلاقہ تھا جس کی ہرولت (سیواجی) نغاقب کرنے والوں سے بھاگ کرنا قابل دستہ س مقا بات میں نیا و ب سکتا اور به مار کا مال لا لاکر محفوظ کر و نتا تھا ۔ بہیں ہسسے اُن جفاکش بہار کی تعبیلہ ں۔ مدوملتی مقی حن میں وہ مل کبر مٹر مقاً اور ابندا ہی تاخیوں میں اٹھی کی رفا قت سے کامیابہ بوااوران برکائل اغنا د کرسکتا متحالیت فلک نانی کے مقابلے میں ولندینہ وں کوجرکامیروکیز نے دیا وہی فائدہ اورنگ زیب کے مقابلے میں مرہٹوں کو گھاٹ اور کو آن ابني أنزا دي فائمرهم إوربعدمين سطح مرتفع كابرا علاقه فتح كرنے يركم باندهي جيائجه نه ط راُجِستارا اور بیشوا، بلکه کانکوار کے سواال کے سب بڑے بڑے سرواروں کے متتقراسي بلند خطفي ميں بن محكة بيني مندميا كا كواكيار ميں ملكر كا اندور مي او يوليك كا

<sup>&</sup>quot;The Mussulman, the Maratha & the European." P. P. 21. 22.

ا باب اول

ناگیور میں ۔ مرمٹوں ۔کے ذکر میں یہ لکھنا جی دلجیسی سیسے فالی نہ ہو گا کہ اُن کے قرنقال سيت واربول في كام نرتبا ادر مايتى كا واديوب سعالياتو ے نشکروں کے معابطے میں اضیں کوئی معقول بناہ میشر نہ آسکی ۔ ماتی مر لکھنے کی توصن*ور*ت ہنیں کہ وکن ہی سکے وسط میں سلطنت مخلبہ کے صوبدار سے یا ئے تخت حیدرآبا ومیں فرمال روائی کررہے ہیں۔ ب کے حق میں جسیواجی عنب ا وہبی ہیت دن تک ر ملی انگریز ول کے حق میں بن جائے گا -بلکہ کہ سکتے ہن کھشیت میر بن گیاتھا ۔ا ورچونکہ اس مضمول کا ہمرانگر نر دِل کے مستقبل سے اتناکہ راتعلق رہا ، لہذااس سلیلے میں حیدرعلی کے ملک کی کیفیت اور انگریز وں کے خلا ٹ بدال دار او ل کے اساب رحیت دسطین لکھن سیسورخاص کی مدو د گھاٹ کی حنوبی بہار اموں کے چکرسے لی ہوئی طرف ہیں طرح كوبا ابك يفنيوط مصارين كياب عرس كوتين طرف سي تسنح كرناغ يمن نهبين نو دشوار منه ورہے ليکن شال کا رُمِع کھلاہوا ہے اور وسط وکن سے حملہ کرنے اس کوبلاوقت تاراً ج کر سکتے ہیں جیدر اور ٹیپوسکطان کے وقائع ان حغرا فیضومیات سے میں مطابقت رکھنے ہیں ۔ نظام حید رآبا دکی تکا ہے گیا ہے گی المدسے نظم نظم ، ان مح شال میں برابر مرتبیٹے منڈ لا تنے اور مرحدوں برکشت لکاتے بعرتے ہیں۔ رقع ملا ملک کونیاه ومریا و ماخوته وصول کرتے تفلعہ ن پرقیضیه حاتے اورایک د فعه س*سے زیا* وہ مرتبہ خاص مائے تنت پرحلہ آور اسسے محصور کر لیتے ہیں **۔** دورری طریت بہاڑیوں کی اوٹ لیکر-اپنی ملندز بین کے موقع سے فامرہ اشاكر اور فوجی اصطلاح میں، اینے وسطی مقام کے خطوط داخلی برحرکت کر کے، ابینے پیج در پیج دمن کشا وہ دروں کے راستے یہ کریر قدم رہنے وا کے لوگ انگر زوں پیلا وارخو دکر جائتے ۔ و 6 اپنی مکل کارر وائیا ٹ اخر وقت تک بخنی ریکھتے اور پھر للاکام ح ب بیک ثوث پڑتے ۔ جزیرہ فاکے ایک طرف سے دو مری طرف تک برابر

باب ادل است اور حریف کے علیٰ دہ علیٰ دہ الشکروں پرجن کی تعداد اتنی نہ ہوسکتی تھی کہ است وسيع خطاير ل كركام كريب، ماري باري سب وأنس مائس صرب لگائے رہنے تھے۔ سندوشان کی وسطی سطح مرتفع کے متعلق میری کتاب میں ص قدر لکھنے کی کوش ہے، دکن کی بڑی ند بول کی نسبت جند سطروں سے اس کی تمبیل ہوجا ہے گی جیسا کہ اُوَيرِبِيا نِ مِوا بِهسب مشرقِ كَي طرتْ بِرَكْمُلِيجِ نِبْكَالَهُ مِنْ أَكُرْتَي مِن لَكِن ان مِنْ إنهم جہاز رانی ہے اورمحموعی طور پر راسی کے روانے کا رفنہ (= ویکتآ)سب سے مڑاہے ۔ نِمَا بِت وِرا ن علانے ہے گزرتی ہے ۔ بڑ سیے معا و نوں ۔ ردرسند و ول کے ابک مقدس ترین مفام ، بینی جکتا تھ برسمندر میں گری کیے اسب سے بڑی ندی گورا وری ہے۔ ایک رخ سے ابورے جزیر ہ خاکو کے کرتی ہوئی دومرے سرے نک کئی ہے۔ اس کا منبع بمئی سے زیادہ فاصلے پرنہیں۔ مدحاضرہ کے شاندار انجنری کار نامے کا مقام مینی تعلی کھاٹ کاریلوسے کاکٹا وہے۔ یہ ندی آئے بڑھ کرملکت آصفیہ کی شمالی صربی کئی ہے داس کیایک بڑی معاون ندی اً برن بنتا اورنیزه فالی گهاه می بهار ایان اس خطاستوری کونیداکرتی بس می کرشنا مذی برسست وسیع ریضے کایانی اوربہت سی شہورندیا آ المی ہیں ۔ان میں سے ایک بھیما ہے کہ لوداوری کے جنوب میں بنی کے عدین مشرق سن علتی ہے لیکن ترکیا، محدر اور مگری مسور کے مغربی علاقے سے کلی ہں۔ داول الذکر دوندیا ب ملکرتم محدرا یا تنگ بجید رائے امرسے عملاك بحروسه مه كارعاني كي حزبي سرحد يركز شناي أكرى من بهي كرشنا حزب كي طرف ريام حیدرآباد کی سرحدبانی بے بہان تک کے آخریں اور می نوب میں مرکز مندویں جاگری جے بب سے آخری ندی کا وبری مالبانظم طور پر چار وں میں سب سے چیو ٹی سے میکن آنگر مزوں کے لئے ب سے ٹرھکر دلچیب ناریخی یاو گاریں رکمتی ہے حقیقت میں اس کی گزرگا ہ کو مرتع نظراً لی سے ۔ اسی کے و مانے یہ ہارا دسیسوں سے وہ مقابلہ مواج واسیسیول کے ساتھ آیند وسنمن جنگ و حدال کامیش خیبہ متا ۔ اور امی جنگ کے نیتے میں ہم

بالك

معرکہ آدائی کاسب سے بڑا مرکز ترجنالی اسی کا دیری کے کنارے آباد تھا۔ ہماری دوسری خونر بزشگ الل مسور سے ہوئی اور آن کا صدر منفام سرنگا پھی بھی اسی ندی کے کنارے واتع ہے۔ اسی شہر کی تسخیر سے بٹیت کی سلطنت کا فائمہ ہوا اور ہم (انگریز) دکھن کی سب سے نوی فاقت بن گئے۔ بھر حب مرسٹوں نے ہماری مخالفست کی، یا امندرہی اندرعداوت بیر کمہ باندھی اور ہمیں دومر شبہ ابناحق سیا وت منوانا پڑائتو اس وقت مجی بیر حریف کا ویری کی طرح مغربی گھاٹ ہی سے چلا اور فربی حملہ آوروں سے اس وقت مجی بیرح لیے اسی ندی کی طرح از کے بڑھا تھا۔

11

بالآر وبیناری ش جذبی سند کی جدتی ندبال کرشفا اور کا ویری کے درمیان کے علاقے میں باتی لاتی اور کرنا گاک کے میدان کو سیا ب کرتی ہیں۔

د <sub>ا</sub>مثلث ناکوه یار وجهان جزیر ه نامے سندختم بوا سے، اپنے سسے شالی دا قع ہے۔ گھآٹ کے مڑے ہماڑوں کی طرح مرکز دامیر کی بہاڑیاں معی شرق کی مجائے ، کے ساحل سے ملی حلی جاتی ہیں۔ اسی کیلئے نٹر او کورکی زمین سلامی وار ں توہبت ڈھلواں اورتنگ منرور ہے ہے کا کیکہ مدور ا اورتنا ولی کے اضلاع بدأن ہیں جن سے ویگا وغیرہ ندّیاں گزرتی اور مقامی رقبے کی ساسبت. ٹے پیا نے پر وہی ممل کرتی ہیں جہ ہم کا ویری وغیرہ دکن کی بڑی تھ بیاں کو کر۔ یکے ہیں ۔ راس گماری سے مجھے فاصلے پر کر دام کی بهاڑیاں دنعۂ دو پیزار فنٹ نجی بو گئی بن اورخودراس (میرے خیال میں) یانج سوفیت سے کم نہ ہوگی اس بورسٹ مکڑے کو برساتی نانے اور حیوتی چیوٹی ندبا ن خوب سیاہے کرتی ہں اور اسی کے بہاں منصوصاً مغربی پہلویر نباتات کی بڑی کشرت اور نبکی درختاں کی وہری نصوص موجود من چولميبارخاص رفع ساحل يه يا ني ما تي مين و طرفة تربيد محد شه صدي من ناولي بحی سالماسا ( تک اسی تشمه کی خوفناک بدامنی کاآ باجیگا و روجیکا بین عبسی که زما د و روش اور وسیع بیاے پر ساملی جنگ کے زمانے میں کر ناٹک میں نبیل گئی تھی ۔ بعینی اس انہتا ہے جنوب کے علاقے میں بھی بہاڑی سردار، میسوری فوج بعے قا مدہ انگریز وں سمے

بابادل دسی سیابی نواب کرناتک کے باغی مازمین اور اعز واور مض مست آز ماسیابی جد ذاتی اغراب تقے ، ما ہم شمکش کر نے رہے ۔ یہ اصلاع اب (برطانبیر میں) زیادہ تر

برت انگیزتر تی کی اوراس ترتی کی بدولت

رجوا ژه ندانمت کی یا د کارب کیکن انگریزوں کی سیا دیت دسر پستی کی بد ولت اس نے انگرزی طور طرکق عن میں جامعی تعلیم بھی وافل سبے، اختیا رکر کئے ہن اورلسی ك قابل تقليد منونه نظراتات اسي أكريزى حكام في بدويت سيخالكر

جے بر بہنجا یا مکن ایا لقہ نہیں بنا اجبیا کے گذشتہ صدی میں می وی موس ملک کری

ت ضمنا دور سان مرئی کمین ابنی گنوانش کی مناسبت سے ان کامموم حسال

ب ہوگا اگر جداس میں مرتات مو گوارا کرنا پڑسے مغری گھا سے کے لل اور قرب قرب خط متنعیم من واقع من که ان مین اورمشرقی ومقطوع دور شرهی بها ژبون بین نایان فرق-

ت و در سب - معلوم کرنانمی وشوار رسے قریب اور مشرقی نسستے ہ

فربی نشیب اکثر مقامات بر بانل میدانی نهن*س بن بحالیکه مشرقی زمین کا* ما برار كي ريه اوراضا فدكردينا جا جيم كه كومهنا ب هاله مين ديلي مالج

لدادران كے سروں برجومیاں م وہرى تركيب مشرقی کھا اس سے راس حقے میں مجی یائی جاتی ہے ، وکن کی ندتوں کے ویا نے مجی سرسنری اس داگر جھیو-بها نے بیرے واو رکھنگاکی زرفینری کا مغنا بلہ کرتے ہیں انگین ساحل کی

نے اور بھر تا مرشد تی کنارے رسخت بھینور مرسنے ن كماري كب ايك بعي اليمي بندركا ونهيل سهير مغربي ساحل مي ال

م م م محد بر برس كمو كم كرجند لي حصة كرسوايها ن بمنونهين ير تالكن سامل كي ماخت الیبی ہے کہ کشادہ اور مصدر بندر گاموں کا ہونا فیرمکن ہوگیا ہے۔ بے شبہہ برطانی تسلط کے ترب بالل

کھاڑیاں موجود بیں گریہ خطرناک گودیاں بی رحتیٰ کہ بہتی جرابنی بہاڑیوں سے منیاکا نہات خوشنا بلکہ شاندار نظارہ بیش کرتی ہے۔ جہاز رائی سے لئے انسی مہل نہیں ہے مبیاکہ شاید کوئی نا واقعت مسصر خیال کرسے۔

الل سند کے ولی میں سمندری جو دمنت اور نفرت مبیعی ہوئی ہے اس کابب کس صد تک اخبی سند کے ولی میں سمندری جو دمنت اور نفرت مبیعی ہوئی ہے اس کابل کس صد تک اخبی سند رگا ہوں کا نہ ہونا ہے ؟ اس کا پہاں مجمح اندازہ میں نہیں لگا مالیتہ اس چیز سنے موسمی (برشکا لی) ہوا سے ساخد ملکو انگریزوں فرانسیسیوں کی بڑائی کی رفتار پر جو انہم انڈ دالا اس کا ایک ادر موقع پر تذکرہ کردیکا میوٹ ہے "

اسی طرح مندوستان کے جغواضے کے اُس سرسری نذکرے بن بی ہلیبار کی ا بعض خصوصیات فراموش کرنی نہ جا ہمیں ، جہاں صیحے معنی میں کوئی ساملی میدان بی ہی

(افتاس از دئ سلمان - صغیه)

بابا<u>ن</u> المکیسمندراورگاٹ کے یہاڑوں کے درمیان زمین کی ایک ننگ بٹی واقع ہے جو مندركم اندرامان كي وصب مله على سي تستد اورسان كي طرح ال كماتي وي حلی کئی ہے تا انکہ امتدا کی گرز ہا و خنگل نسمہ کی لمیند یوں سے بعد وہ مک یہ مک معیلتی اوْر بالْکل سیرهی،خوفناک کرار وں اور چرکٹیوں کی شکل افنتیار کرلنتی ہے تھے میں مان كرسن كى كوكسشت رندكرون كاكبونكه اس كأخن اورسطوت سمجين ك لئه است ويكفنا لازى ہے۔ان بہار موں برشا ندار حنگل کو اے من کاسلسلے بھایاد داسوں تک بھیلتا ہے اوربا لا ئى سَطْح مرتَّفِع سَے ساتھ ساتھ ساتھ میلول تک ان کاطلسی اورپر فسیب سایہ چلاجا تا ہے . راري بهلوو بست بياة وارناك كوو نهيها ندت ، ميلة ، كركمان الماكي نابهدار عد ملی سطح موضعے کرتے ہوئے ، سمندر کی طرف ، سرکے بل طبے آتے ہی اور وہ ناہے جہ خنگ موسم میں خالی بڑے تھے، بارش سے آتے ہی جیند گھنٹوں میں گہرے تیزو تند ا ورنا فابل علبورسلاب بن ما سقين اس علاقے ك طوفان برق معى غضب سم شدید موستے ہیں۔ اور اسی طرح یا بی کے تریشے اس تیزی اور فراوانی کے سافد مرط تے ہیں کہ ہندو شان کائوئی اور حصتہ بالک مقابلے نہیں کرسکتا ۔ ایک دبسی باولت ہے کہ لمیںار میں نو میسنے برسات رہتی ہے ' ملک تے بہت راسے حقیق ر کیں بالکن نہیں ہیں۔ زمین کی حالت اور شکل کی کشریت ہی سکرنیں بننے سے مانع ہے۔ غرض (دوبار کی کی تقیل) بہاں نطرت انسان پرغالب ہے۔

----

سلطنت مغلبه کا بانی با بر ، بایب کی طرف سے تیمورا ور مال کی جانب سے

چنگیزی اولا دمی تھا۔ بارکی امتدائی زندگی بھی بازیدے فاتح دمینی تعیور) ہے مِس کا گبَنُ نے نقتہ کھینی ہے ، کا فی مشاہرت رکھتی ہے۔ بارہ سال کی عمرتمی ہیک ہا ہے کی وفات ہے ہے وہ وا دئی سیریا قدیم جیوں کی ریاست فرغانہ کا وارث ہوا۔ وسال كالمكشكش اورنسمت آزائيون كونوداس في كمال خوكى سسع بيان لیا ہے اوراس س ایک من چلے یا بھے کی مِثا بندار بیا نے برجاں بازیوں کی واشان کی ب پیدائردگئی ہے بحنت کش حبیم لرکین میں غیرمہ ونی خبگی ا ورگونا گوں قالمیش نه ما ننے والی متعدمی ، تیز مشاہد کا فطرت کے عمالیات ، نوا در چنرون سسيسي ونچسي گرموشي زنده ولي ، اورمصائب ومشكلات ميس معي را روش رنا ب نهایت و فقل پراے میں اس کی تزک سے عیاں ہیں۔ مزید مرآل اپنی بے دریے فتول التُكستون إلى بال بي تكلف ورجان يطيل كركام كركز رسف سے واتعات كو

و والیم طرز تحریدی لکعتا ہے کہ ایک وحشی ناٹاری کے متعلق عام نصورسے اسطان اسلامی سے اسلامی سے اسلامی سے اسلامی مناسبت نہیں اوران کو بڑسنفنے سے اس برانی کہا ویت کی میٹیل ملتی ہے کہ واقع میں

سماسبت ہمیں اوران توبر سطنے سے آئی پرای کہا و ت کی میں سی ہے۔ اکثر او نات حقیقت ، افسانے سے زیادہ جیرت انگینے ہوتی ہے ۔

آخرکار ازبکوں کے ملبے نے است ملک جیور گر کل بانے پر مجبور کیا۔ وہ شکست کھاکر جیدہ ماں نثار وں کی جاعت سے سانھ جنوب کی طرف روانہوا

نعترف كرت بى غجيب دليرى سد، بيمنه و باند شف شروع شك كمهندوسان مي اين مدّا محد تنيمور ك كارنامول كو بعرد سرايا جاك اگرچ اس مرتب وه است

ین اینهٔ جدا مجد هیمور که کار نامون تو بجرد هرا یا جا که اگرچه اش مرتب وه این شخت اورخون انگیزنه هون جیبه تیمور کا حله تھا۔

مِند دسنان نیں اس وقت قدیم سلطنت کاشیراز ہ بھرسے مہوے ایک مدت گزر حکی تھی اور حسب معمول اس کے کھنڈ رول پر بہت سی با دشاہیاں الگ الگ قائم بہوگئے تھیں ایک۔ دفغان فرماں روا دہلی پرحکومت کرتا تھا۔ وہ جفاکش اوراز مودکا

ہ کم ہوئی میں بہت اعلی فرن کروا و ہی پر صوفت سے مرن تھا۔ وہ بھاسی اور وورووں علم اوارول کی سیل ہے بیناہ کو نہ روک سکا پیھرا کی سیند و راجہ نے خرد اپنی قوم امین شکھ کی میں مشہور، راجو تو ل کا مرط امھاری لشکر فراہم کیا اور اپنی حکومت جانے

بآبر کا افبال غالب آبا۔ با بر کانسلّطام گیا اوراس کی بنیا دصرف جبولشد دیزئیں بلامغنزوں کے ساتھ حن سلوک پر فائم آھی۔ اس نسلَط تو وفع کرنے یا اس سے بلام میں میں سرینٹ

استیصال کی آبیندہ جوکوششیں ہوئین، وہ کمجی ناکام رہیں پھیک اس زیا نے میں جب کہ یورپارس نیج کے جب کہ یورپارس نیج کے اس نیاک در میں میں اس کی کا نظام در ہم سر ہم سور ہا جب اورچارس نیج کے اس ناک در میں ساتھ کی کا نظام در ہم سر کا کہ میں اس کی کا نظام در ہم سر کا کہ میں کا کہ میں کا کہ کا نظام کی کا نظام کا نظام کی کا نظام کا نظام کا نظام کی کا نظام کی کا نظام کی کا نظام کی کا نظام کا نظام

عبد نے مندی ونیائی ترمیم اور تقویم حلاید سے وظیع امکانات بیدا کروید ہیں' وسط ابشیا کا بہ غربیب الوطن سند وستان میں اینا سخیت سلطنت کا یا یا جارہ ہے۔

اس نے صند نئی سال سے عرضے میں ایک طوئل زندگی سے تجرب اور کارنا ہے۔ حروی اور کارنا ہے

جمع كرك شخ الندا و فات بحى الى كم مناسب عجيب طريقير واقع موئى كه وه اس كال عقيد م كم ساته جان سے كياك ميں في اپني وان اسبنے بيئے كے عوض ندركي اور قضا و فدر لے اس نذركو قبول كر لتا ۔

آگر باز کی خود نوست ترسوانح میں داستان کا مزاسے، تواس سے سیتے بِمَا بَوْنِ كَي زِنْدُ فَي بِمُعِي عَجِبِ مِصائب، خُوفِناك ما دِثَاتُ ذِرا ذَراسي، ما يوسيون اور انوکھی پریشانیوں کی بد ولت مہالغه آئیبر واسٹان غم بن گئی ہے۔اس کی ترم ک خود اس کی تھی ہوئی نہیں لیکن ایک جمعصرا ورگرم وسرد حالات کے رفش نے استحکمیند کیا تھا۔ ہمآیوں کی زندگی کوچیارس ٹانی سے تشبکہ دی گئی ہے سیکین عالیًا نورمنٹری نکے روبرط باشاه اسلیفن کے حالات اس سے مثابیت کے زیادہ مواقع رکھتے ہیں۔ ه ہوستے ہی استے بلوار کے زورسے امناحق فرمانردا ئی منوا نا پڑتا ہے ۔ وہ كمال دلا ورى، نيزجيرت انگيز (ليكن غير تتل) بمستعدّى كانتوت ونيااوراً بتدايين نمایا ب کامیا بی حاصل کرتاہے۔لیکن اس کی ذاتی کمزوریاں، حالات کی طبعی وشوارمان جا ٹیوں کی ہے وفای اور ہوس برستی خصر صاً کامران کی جب سنے ہا یوں کی نوجی قرت مے اخذینی کا بل کو غصب کر لیا اور ہا یوں بھائی سے فوری جنگ مدحمط نے کی خاطم ت بر دار ہوگیا، نیزاس کے افغان حرلع<u>نے شیرخال کی</u> قابلیت پیر ۔اس کوتیا ہی ہیں ڈال ویتے ہیں . و و پے دریبے بندیمتیں یا تا ہے ۔تھ پھوہرگر لرسنے اور کئی ہوئی قدّت واپس سیسنے کی سعی کرتا اور ناکا مرمو تاہے قیدیا سوت سے بج محا بحليا اور سندوستان كے صحوات عظيم من شد يكليفيل اعماكر بدمغرول بادشا ه شاو آران کے دربار میں پنا و لیتا ہے۔ و ہا ک کاریخوت با وشاہ سرریتی کے ساتھ ماتھ توان و تعدی سے بیش آن سے اور جا بول کوا داو ماصل کرنے کی امیدس شعیوں کا الرعفيده نبي توجعيس فرورا فتياركرنايرناب و اتخرامها سينست واشفت ارانی امداد سے سات و و میند دستان والی آتا اور راستے میں کا مران سے بدار التیاہے

لىونكە نېمآ يون كى دانسىن مېن بىي بىما ئى دىس كى سارى ھىيىتون كالصلى باعث موانھا يېچ ده آگر ه ، و ملی اور قریب کا نفور اسا علاقته والین لنتیا اور مخفور سب ون بعد ایک حادثثے ج ط کھا کرنوت ہوجا تا ہے ۔ وہ برگز معمولی آدمی نہ تھا۔ بعض فرنگی اس تی دلی مونی<u>ن</u> نہس تو کا فی اوب سے سانند ذکر کرتے ہیں۔ بآبر کے زانے میں اس نے حنلی اموری عاصل کی پهاس کوعمد ه اوصا نب ملے تھے اور بنظامیرا تبدا میں و و ہے رحمراً دمی نہ تھالگین س کی سیرت اوراس کی سرگزشت اینے باب اوراس سے بھی ور فرزند د اکتر ، کے تقابل میں ہونے سے بالکل گاہ سے گرحا تی ہے۔اس کی تعدی پی و و ری تھی اور و خلعی طور بر کابل اور تعویق سیند تھا۔اس کی نیک مزاجی بعي صرف عاركس ناني كي سي سيك مزاجي على - ورنه وه خو دغرض متلون مزاج ، و وہبروں کی راحت و تکلیف سے بے پروا ہینی غرراوربد کمان آدمی تھا۔ ظاریبے کم سل جنگ ومخالفت سے مید و برآنہیں موسکتا اور ندمتضا د ومخالف اغرائل ہے۔ وومسے اس میں جش ما احترام کا جذبہ بیدا کرنے کی صفات نیمیں اس کے رفت مرام ساتھ کھوڑتے دستے اور طازم ایک ہے اولی نے تھے ۔ یہ تواس کے پہلے گرشور عبد کی کیفیت سے ، بعد میں حب وہ دوبارہ طنت کا بالک میوا تواس کی سیرت کے تاریک بیلوظ میر پوٹ جے مالیا گذشتہ مصائب کااٹر کہدیسکتے ہیں۔اگر وہ اور زند ور بہنا اور کا مران وشیرشا ہ سے (جمعر عکے ، وأيذا كاندتيشه نه موتا ا و*ر*اس كى بأوشاسى للإخرځشه قائم مو**ما** تى تومجى يېكېزا مشکل ہے کہ اس کی حالت بہتر ہو ماتی ۔غرض برقسم کی رعابیت کر نے سے بعد بھی جآبوں کی تعربیت کرتے توبن بنیں بڑتی البتداس کی لمائب اور قسمت ازمائیاں جرت ورولیسی سے خالی نبیں ہیں اوراس بات سے بہت ہی خایاں قرائن سوج دہیں کہ اس کے بن نے صلاح مانبت اندیش مستقل مزاج اور فیاص مش آبر کے کامیاب وہندیو نیزعاقلانه طرز عل سے سبق لیا اسی طرح ہا یوں کی فلطیوں اور ان کے افسومناک تا مج

بازوم

حسرت آمیز ضرور تھا ، لیکن اس سے فرزند سے زما نے ہیں اس کا وہ بار ہ قائم ، وسیع اورستحکم ہوجانا بھی تاریخ کانچھ کم عجبیب و دککش واقعہ نہیں ہیں ۔

اَبَابِرِ، تُورَّطُ كَيْ مثل بہت كاميا بِضِمت آزام بئ اس قدر زندہ ہى ، رسبنے بايا كه نظم وسن كى المبیت ثابت كرسكتا ۔ البتداس كى شہرت، شرافت اور ووست وست وست كي ساخة مناسب سلوك ، افلات كے واسطے نيك مثال بنے رہے اور اسى ملك بركے ساخة مناسب سلوك ، افلات كے واسطے نيك مثال بنے رہے اور اسى ملك بر

اکبراس فاندان شاہی کا گنارل مین گزراہے ۔ نظام سلطنت سے ممتاز و نمایا ل اجزاکا بافی وہی تھا ۔ اس زبانے سے حالات کے مطابق، بنظی میں نظر ہیداکر سنے کی وہ قدرتی صلاحیت رکھتا تھا ۔ اپنی متفرق رعایا کے ول و و ماغ پر ایک السی مضبوط و در پا سلطنت کا میسی کہ اس وقت عمل تھی بنقش قائم کر سنے کی اس میں خاص قابلیت تھی آئیم دور می دشوار یوں کے علاوہ یہ اندیشہ بھی سوجو دفعا کہ نہ معلوم اس کے اخلاف کس درم الرا ور وقد رشناس ثابت ہوں ۔ بزاتہ وہ طاقتور اور زشی بعثالش جسم کا آوی تھا جبانی اور دماغی اعتبار سے خف ب کا ستعد من چلے بن کی حد تک ولیر افنون سیگری کا ولادہ وہا میں بہت ہوشیار میش قدمی کرنے والا اس سے ماقے احتدال وضبط خلوس وانصان وہا میں بہت کی فکر نہ تھی بلکہ رعا با کی ما دی ، دماغی اور اخلاقی فلاح و بہیو دکا بھی برابی خیر ان قامیر رکھنے کی فکر نہ تھی بلکہ رعا با کی ما دی ، دماغی اور اخلاقی فلاح و بہیو دکا بھی برابی خیر ان اس میں برابی برابی کے دوبارہ قائم کر سے والے والے اس میں برابی کا ذرہ کو کی اس میں برابی کا ذرہ کو کا کہ درمائی کی دوبارہ قائم کر سے والے والے والے والی والے اس سے بھی فائن حراجی اور سلاطین میں میں سب سے افعال و بہنے والی وراف کا کر را ہے۔ ایشیائی سلاطین میں سب سے افعال و بہنے والی وراف کر درا ہے۔ ایشیائی سلاطین میں سب سے افعال و بہنے والی وراف کر درا ہے۔

ن وع ہی ہں اس کی مدواور تربیت باپ کی سر بھری فرج کے ایک لائق گر شخت گیرو تھی سپند سردار نے کی لیکن ابھی اٹھارہ سال ہی کی عرضی کہ وہ آزاد موگیا اور مکومت کی باک بالکل اپنے ہا تھوں میں لے لی۔ پندرہ سال مسل اور شد نیوشیزنی میں گزارے کہ وہ مالک جے وہ اپنے فاندان کا ور شم محتا تھا، زیر تھیں آ مائیں ۔اس

بابع م الطومل وصعب شمکش مس اس نے اعلی درجے کے خبگی اوصات، جانبازا نہ مروانگی، اور نتجاءانہ سزا فت کے وہ جو مبرد کھا ہے کہ ولوں کوسنچ کر لیا۔ اسی کے ساتھ وشمنوں سے خلصار موسلے ہے ہجر رحم ذکر مرکابرتا وکپ حس میں سے رحمی اورغفنب کے مذیبے کا نشان کک نہ نغا ۔ ایک سِند ورئیس کے سوا، جرمحوات کے حباکلوں اور بیا با نوں میں جیسے چیسے کرا۔ کرتا ر ہا ۔ اور ملطنت کے حب قدروعولی وار نر بدا کے شال میں ستھے ، نسب کو اس سینے پوری طرح مغلوب ومطیع کیا اور مبند و ستان خاص کا تنام علاقه اس کے زیر نگس آگیا ۔ تَنْدَهَارِ وَكَابِلَ كَا ووباره انتحان كيالًيا يَسْمَيركي تسخِيل مين أَيْ جِسلاطين مَل تَح لِتُرْبِهاد شکر س گیا ۔ افغانستان کے شمال مشرتی مبائل۔سے اس کے سیرمالاروں کو بخت زک بہنچ جس کے عالات ببہت کچھ اُس خونناک تباہی بسے ماثل تقے جو ہم (انگریزوں) کواسی سرخر ا ملی این کی کمکن با وشاہی افواج کی فکست کے بعد اکبر نے پیاڑے ان ایدی کرشوں کوکسی حد مگ مغلوب ومطبیع کر لیا - وکن میں **برا** ر وخاندلیں شاہبی صوبے نبال**ے** گئے۔ لول اور یا دکار مدانعت می بعد یا بی سخت احد نگر منتی بوگیا اوراس ریاست دنظام شاہی) کی بنیا ویں اِل کئیں گواس کے الحاق کی کمیل کھے عرصے بعد ہونی تھی۔ عبداكبري كي يه كاني وسبع اور زبر وست خبكي فتوّ حات متس داس كشوركشا أي من نے واکبریا اس کے سیدسالاروں کو پوری قوست سے نلوار میلانی بڑی کیکین ج ولک ایک وقعہ نتے ہوے پھران کو د وہارہ نتح کر نے کی ضرورت نہیں بڑی ، بلکہ تلعوں کی تعمیرا ورا مک جرار لشکر کی از سرنوتنظیم تبیاری وربه احتیاط معاینے با قاعدہ تنخوا ویا بی کی بدولت نیز حکک کے فن اور آلات میں کارآ مدحد نوّل سے جزخہ و با وشا ہ سے منسوب کی جاتی من ممالک مفتو صیر قبعن ، تائم رل یکراس سیتے سور ابا وشاہ کا دل امن ہی کے میر فلاح کامول میں رڈا نغا۔

> ور یہ فتوحات امن و سنجات کا بیام ہیں ،ہم ایک و وسرے کے بھائی، امک و مرکا کونیو ہیں "

تواس تول می کوئی تعتیم اور تعلی نه موتی کیونکه ائیده اس نے فی الواقع کا ل انصاف کے ماتھ الیشی خصی حکومت کی که اپنی تمام رعایا سے می میں ان کا بزرگ وسر برست تابت موا۔ موز ول صور دارووز را بہت احتیاط سے متخب کئے اور ان پر سروفت بوری مگرانی تھی۔ بابروم

طرح طرج سیکے غیرضروری او تربحلیف دہ محاصل منصوصاً وہ جن کا بارغربیوں بریڈ تا تنما ر ئے ۔ مالگزاری کے طریق کی ایسی اصلاح کی کدیرا وراست حکومت کوریا وہ رو پہیل سکے اور کاشتکاروں کا بوجہ می برکا سوحائے ۔ سکے کی اصلاح کی ۔ افا دہ عامہ کی غرمن سے عارتیں نیائیں ۔ ما قاعدہ اور زُوورُ و ڈاک کا انتظام کیا ۔ مبرطبقے کے واسطے درزشی کرتب بھیوانات کے جوش انگیز مقابلوں سے نماشوں کا سامان سمر مینجا یا عِن مِن تَجِهِ مَنْجُهِ مبدان جِنك كَي لِرَائِيون كَامْزَاآنًا ثِمَا - فوجي اور ديواني خدمات كين مبنّدو بان د و نوَن کو پیسال چگه دی . د ر بارشامی گی شان وشوکت کے ساتھ خیال رکھا کہ ۔ یا دشنا ہ تک سب کی رسائی ہو سکے چنا نجہ اس سے مادیل عبد جہاں باتی ہیں دیار کی باب بی اور تنبرکت میں ہزنوم وز بان اور ہرند بہت و ملت کے لوگ موجودرے مگر (میلیے نہیں) جن لوگول کو اعزاز باریا بی بخشاج**اً ما تھا ،ان سے مبی و ، ایسی نذریں** اور تنحا لُف <u>بینے سے</u> اِ ماکر ّ ما ننیا حسلنے والے کو اید ھا اور وہینے وا سے کو بھر کا نیا و سنے ہیں اور من کا اُس لما ن سرداروں سے اس کا برتا وُ فیاصا نه تھا اور ووں براس ف ایناتسلط اس طرح توی کیا کہ بہادر و باو فاراجیو توں پر فاص عنا بتس کیس اوران نے قدیمہ ومالی نسب خاندانو کس کی لڑکیوں سے شا وی بیاہ کا طریقہ تباری کیا۔ بذہبی حِرر وتعیّلٰ ی اور فرقہ سند ی کے نفصتبات کا سّد ہا ب کیا اور اسینے دربار کی ، میتنازا لی علمہ وفلمہ اور اساتیذ ہست زمنت بڑھائی ۔ عامرہ کاغی ترمت اورمدارس كوتر في وي مخصوصاً مختلف نداسب كعلدم، ووسّانه ساظرك وور فلسفيا ندراس زنی کی سرپرستی کی ۔ اور پرمنب وہ اسباب تنے کہ واقع میں اکسہ شار آمین کی غیرفانی شهرت کا تر مقابل موگیا ۔ اس سرزمین پرسیسے قوت باز وسے عاصل کیا تھا مضبولمی سے قابض روا سنے آئین اورا و آرسے وضع کئے اور ایک الیبی روح بیونک وی که اس **کی و فات سے بعد ایک صدی تک سلطنت ک**او**خیس** قائم رہا ۔ رعایا اس کا احسان باتی دہی اور نوع انسان کی *آئند نہ*لوث میں اس کا نام عزّت واخراً مسے ما ور م - جلبل لقدر بادشاه اعلی درجے کا تربیت یافت تما مگراس سے تلم کی ایک فرخی کو خوان میں گا

ك . فرشت كما ب ك اكبرك شركه تع بالرياح ب توسوال يه كدوواس ع بعدى مواسي إلى ؟

بابدد م البته اس محبوب و وسبت إور تداح شيدائي، ابوالفضل ف ائن مارث كاكام دياده اكبركى سرت نے علاوه آئين اكبرى تاليف كى جسلطنت تے نہايت بي بها ورقابل ديد عالات میشتل ہے۔مقامی حالات َ انتظا ہا ہے، نوجی اعدا دوار وات ، دربار کے جلا کار فانوں کی کیفنت، یا وشاہ کے اصول حکم انی ، عمّال کے نام مرایات، ورمزاج وضال ك تنعلق ب شمار كارآ مدجز أبيات اس كما ب بي كمتي بي - بيمر ووسار الم فدول ك علاو ، اس کے بیٹے جا گیری تزک سے می اکبری سیرت اور عبد با وشاہی پر مزید رفتنی ارت ہے۔ اس تفام معلومات کومیش نظر رکھ کربھی بیمشلہ ایک حد تک لا پنجل ہے کہ اگبر نے جو محلوط مذبهب اختیار کیا ، اس کی خصوصیات کما ن نک خود اس کے فلسفیار مزاج کی منظر اورکس مدتک سیاسی ووراندنشی پرمنی تعیں ۔اس کے باپ کامجبوراً شعید ندمیم اختیا رکرلدنیا بھی مکن سبیے کسی عد تاک اکبیر کی آزا وخیا ای کاسبیب ہوا ہو ۔ راجبو توں سے ا ینخے اخذافات کمرکر نے اور اتھیں اپنا ہمہ نگ بنا نے کی اسسے خصوصاً ہمیت فکر تھی۔ مکن بہ یا درکرنا دلشوارے کہ اس کے پرسب کا مرمض سیامی صلحت کی نیار تھے۔ حقیقت میں اسےخو دندہمی مسائل سے دلحیبی تھی اوراخلان کی خوبی اورمعقولیت شے ساتھ تعوى ، خوا مسى يداريس مو ، بيند تها واللي طرح اليبي غيمعقول خواريب مذى جواس كى راسيمين نه صرف فسا دانگيز بلكه بيجامندا ورخو دراي هي، است وه ول سي ناپيندي كرنا تعا - بهرحال اكبرك عقائدًا ورند نبي طرزعل ابسايريشان كن تني مين كه ان كاغورومطا بعه شایدانمی نوگول کو صروری محسوس مو کاج تقییو ڈرک اور شہنشاہ فریڈرک نانی کی روحانی نیٹ اوزمتیوں کا حال تو لتے اور ان کے متعلق و توق و مطعیت سے راس لگا سنے میر آبادہ ہوجاتے ہیں۔ اتناالبتہ خاصی طرح بنتین *سے ساتھ معلوم ہے کہ اکبرن*ظاہراحال ملیان مرا گرسوال یہ ہے کد کیا ان ظامیری رسوم کی خلاف ورزی کی کرنے سے مثل کملہ طے بوجا تاہے۔

اکیری ضوا بطا کی ٔ عربی کی آنید و و و جانشینوں کے عہد میں نجو بی تصدیق ہوگئی۔ یہ سے کہ جانگیرے زالنے میں بعض اوفات پریشانیاں ماحق ہومنی اورششرقی مطلق الغناني كيست سي معروف وبدنما خصائص كابعى ظهور ببوا - ميروع ي يرايك بیٹے نے بغاوت علی اور گونا کا مررسے کے بعد اس کی جاں مخبٹی کرو کا گئالین ور امیری کی

بابدوم

مالت میں مرا اور اس کے رفیقوں کو تعداد کنیریں وخیان سقالی سے مروادیا گیا جرو کورت خرمی دوسرے بیٹے، بینی خور آینده با دشاہ، شاہ جمال کو بغادت کرنی طری کیونکہ اس کی بجائب ایک اورجیو نے بھائی کوتخت نشین کرنے کی صاف صاف تدبیری اورثا پہاں کو طرح طرح سعون كيامار ماتحا واس بنكام خيزى كاصلى بب نورجهال كاب مدرسوخ سراا فاق ملكه كانقته من قدرجيرت انگنديات وجال غرمعمولي تقا بكردار وناج نه تحی ۔ اس نے باب بھیے مس س کا بیج یو نے بری اکتفا نہ کی الکہ ہی ىپ سىتىغايل وذى اقىتارامىيەسىيە مەڭمان بىواا در*ئرىلاج* پیش آیا اسی بنایر اس امرے کے ب کب خود باوشا مکوشکرگا و شاہی کے وسطین وات عطالاك وحصارمند لك اين سرتاج كواس أفت سي مراسفي كاساب موڭئى - ماس بمه جمانگيهان تشويش انگيز مناظ كازيا دم تحل نه موداوراس كى دفات پر طلاً تا تھا، افغے سے محل گیا؛ ولی مبدی ہی کے زمانے میں شاہ بہاں نے ، كَيْتَكِيلِ كِي اوروكن مِين بِمِي بهت كِيجهِ با دشاس أنتشار كوتعتوبيت بينجائي سے ان بن ہو جانے سکے ما عث جما گھیری دورکے آخری ُ بع میں ان کوششوں إن ضائع بو گئے ۔ان عالات كوديكھكر خاندان تبيوري كى استواري كيم متعلى كوئي جي ال منس مرسوائے فارشکی کے اور کوئی نامزہیں دے سکتے۔ عرصے تک صدر حبیل التی ہے۔ یم کویاً الیشامی یورپ کی فرقہ بندیوں اور اور ال بجات بريابواكرني بي - ياقد عمر ترد الله في مثال ينج كد وليم فاتح مسكم مبولي

ياب دوم

چەمەركە آ دائيا ں مۇئى**ي**ں توان <u>سىمەنورمنو</u>ل كى انگلتا ن بې حكومت كاختىرمېزما نوايك لمر<sup>ن</sup>، اسيحكونسا انساصدمه ماخطره لاحق بوكيا ومختصريه كممحلسا كي رقابنك وكفيله كارتبطلت كو اکھا ڈنے کے لئے کا فی مذخمی اس کے لئے زیاوہ عامرا درگبرے اساب در کارتھے اگرجہ ت ہے کہ ان بیں پر وہ رئیشہ و واننوں کا اہل سنند کے قلبی مذیات رنہیں، توتتی ر د زا فیزوں گہرائقش منتاجا تا خوا اور ویسی یا بیر دیسی فا بوطلب ان سے میاً لا کی ہے اپنے مطلب کے موافق کام لے سکتے تھے - ہاں ہمہ بیقینی سے کہ جہ انگر سے عبد ہیں مر ونتان کے باہر کی ونیا رحس میں یوری بھی داخل ہے ، تسلطنت مغلیہ کے شاندار کو دیکھکداش اش کرتے اور مرعوب موے جانے تھے رُّخ کی اُتفسیه و نصویه دیکھنی مونوخو دہانگہ کی و ورنگئی خصائل کامطالعہ کرنا جا ہے ۔ جیمیں اول سے تشبیہ وی مگئی ہے جیس اس مغل ٹیہنشا ہ کا ہمدھ تھا اور اس نے اپنے ایشیانی تھائی سے در بار کوسفار ت بھی روانہ کی تھی۔واقع میں ان دو یو ں م کئی ہاتیں مشابہ یا ئی جاتی ہیں ، ۔ با دشاہی سے ربانی فرائض و اوامر کے شعلق ان کے خاصیحت م اور مُرشکوه نظریات به نافرهانی کیمجُرم پیشنته رها پایران کاگر خبا برسناا ورشیخت همنر غن**ط وخضب فین بهاں داری کی اد نی ناڈ ابیریران کا نفائخر جسے منکر بنسی آے ۔ م***او* **و** تُوسنے پران کا نَفَورُ ابیت ولی احتقاد بنو دغرمنی اور مبعو وه سفامیت کا کھلاموا انلمار<sup>.</sup> بحا ياسداريال اورناو کی دادخوابهيال اخصوصاً نشئے کے عالم میں فیلوت میں جیھتے ہو سے مگر نا مَبْذَبُ نِقْرِبُ اور اکثرخُو د داری س*ین تجاوز کر جا ناجس کی حلو*ت سے *پرتصتّ*ع ض سے کو ئی کا میا ہے تلا فی نہ ہوتی تھی ۔ بیسب اور اسی متم کی اور صورتمیں ہے بی جاسکتی میں میں انسان کی ضعیف خلقت و وقتلف اکھاڑ ول گرانک ہی زمانے میں خدائی اوصات سے متصف نظرآنے کی ہوس کرتی ہے اور دونوں جگہ استے لبند تطم نظر کا انجامہ یہ ہوتا ہے کہ عل سے وقت یہ موس بہت بی ضحکه آنگی طریق برسر عل وندھی آ رہتی کیے۔اتنا فرق صرور ہے کہ گرجا نگیر پر بھی بوگ گھیروں میں منتقل جینتیاں كتة اور نداق أزات تصلين ع كدطبائع تضى بادشامون كي شكون سے زياد وانوں نفس ومغا ومغل شهنتاي كي شان ا در توت كوني الجبله نيا وكيا اورتمس كوشا وأكلتان جینیت سیداس کی عشروشیر کامیا بی می نصیب ندموئی -امل یه بیت که دومرس

بالثقم

ت سی خربوں سے منصف نظراً نا ہے۔ اس میں مجھ شک نہیں کہ يخاقتيازات بلكه ايينح بادشاى فرائض كينسبت بييهنت ملندخالات رکھنا تھا اوراس کی بھی آرز وقفی کہ اپنی رعا یا برعمدہ حکومت کرسہ خود نوشته سوانح میں جابہ جاجو سیاسی پیدو نصائح موجو دمیں' ان میں کتنا ہی صنع یا تفاظی كا دخل مِدِ اورعَلَ مَركَتنابِي ان سنة وه تغافلَ مِرتنا مِدِه بيضيالَ كَرِناغِيرَ عَمَن سبِيح كه يس غالی د با کاری کی حبولی باتیس تختیں ۔ د و مهرے اس کی حکومت بھی جموعی طور پر نیمف ا پنے ہاپ کے اوصا ب حم ہے ۔اس ریسی تنبی قابل نفرت سفائی کا بھوت سوار موا گر رسفاکی بمح طبعی ندهی بلکداس کا مخرک برخیال مؤما تماکداپنے جائز افتدار کوسلامت رکے دانسی تحقیمناسب کے بیھریہ سفاکیا ل می عمر بڑھنے کے ساتھ شدت اور عًا بله كما جائب تو وه يفينا بهتر تمهر تا ہے - نور جهال راس كي ديستكي ر رسال آشناتی سے کونی نسبت نہیں رکمتی ۔ جمانگیر نے اپنی ملکہ نبانے کے لئے مس سے کو ٹی خلط یاغہ مفید کا مرمی بنطا ہر نہ کتنی تھی۔اس مسمے مہلے شو ہر لے ساتھ جربر تا و موا ، اس برو ، اتنا بگری کا حرم سازیں وافل کرنے کے بعد معنی مت تک جا گیر کی برجراً ن یا ادا ده نه موسکا که است اینی محبوب ملکه نباسی*ص کی شروع سیسے* ليت ركمنا تحاياس والعيسة نورجال كي وليري ثابت ہوی بی تو باوشاہ کے ول میں آخر مک سی دومری مورث کی عجد نہوسکی آخریں ندرهاں کے رشک وخود غرمنی سے ختنہ ونسا د کی فرمنٹ صرور آئی تیکن اس۔ ان معلوم موتا ب كدام كارموخ شوم كي خفصلت ادراس كارهايك

حق میں فائد ہنجش رہا۔ نورجہاں کا باب بہت لائق اورمتد میں وزیر تضاا ورمبائی اپنی بہن سے توڑجوڑ سے الگ پروگیا اور شاہ جہاں کی تخت نشینی میں مدد دی۔

من ساوربار معلیہ کے سب گیمل و آراکش کوال بورب و بیکہ و بیکہ کر بہت و ن کہ اش آن کر سے نظار میں و بیکہ کر بہت و ن کہ اس آن کر سے نظام اس میں کمجی نورجہاں کا کافی حقہ نظا حطر فیزیہ کہ اجنے منڈگار میں و ہتنی نعنیں خداق تھی، اسی قدر کھا بہت شعار بھی تھی مالانکہ اکثر شوقیین مزاج عدر توں کا رنگ ارس کے بالکل برعکس ہواکر تاہے ۔ با دشاہ کو اس کو اس کی معیت میں بنے کا ن شراب خواری کی ساک بھی نہیں افعتی تھی بلکہ فالگا فورجہاں نے اس کی کثر ت کو جہاں تک ہو سکا رو مسکل کی کوششش کی اور کر سے کم اس بدعا دین کو اگر جہا گیری قدح نوشیوں کی رنگ راہوں کا حال بھی ایک عبنی شاہ شاہ انگلت ن کے دربار میں ترغیب وی جاتی تھی ۔ کیونکہ اگر جہا تکہ کی قدح نوشیوں کی شاہ نیا تھا میں رونے قلم بندگی ہے۔ مزید برآن خل شہنشا ہ و روا دار و حل بہت ترخی کی کوئی کہا تھی کے ساتھ تھے برگر کیا ہے۔ مزید برآن خل شہنشا ہ و روا دار و حل بہت ترخی کی کے ۔ مزید برآن خل شہنشا ہ و روا دار و حل بہت ترخی کی کہا ہے۔ مزید برآن خل شہنشا ہ و روا دار و حل بہت ترخی کی کوئی کے ۔ مزید برآن خل شہنشا ہ و روا دار و حل بہت ترخی کی کوئی کے ۔ مزید برآن خل شہنشا ہ و روا دار و حل بہت ترخی کی کوئی کی کہا ہے۔

اس کاسیحیت کی جانب بمبلان بھی بیان کیاجاتا ہے۔ غرض مجبوعی طور پراہل بورپ کے معیار سے دیکھا جائے توجہا نگیر برا باوشاہ نہ تھا بلکہ شرقی فراں رواؤں کے عام ہو نے سے یقیناً بہت بہتر تخا۔ رہے اس کے زمانے کے فتنہ وفسا دئتو وہ محض وقتی اور چند روز ہ مزنگا ہے متھے ۔

سناه بهاں کے زمانے میں سلطنت اپنے معراج کمال کو پہنچ گئی بہندوتان کے
یرانے صوبوں میں اتنا اچھا انتظام یا امن و خوافت اور اسوو و حالی کھی نہوی تھی ۔
راجبو تانے کے باج گزار راج سلطنت کی جان نثاری میں پہلے کہی استے مرکزم نہ تھے۔
دربار میں اس سے بڑھکزنزک و احتشام کا دشاہ کو اس سے زیادہ افتدار ، شروت
اور عام احترام کہی حاصل نہ ہوا تھا یمنل اعظم کا روایتی تحیل جو فرباں روا سے مہداور
صرف اسی کے ساتھ منسوب ہوا ، حملا اتنا میج کھی نظر نہ آیا تھا۔ مشروع میں بزرگوں کی
ماور اسے مہدوستان میراث والیں لینے کی کچھ کامیاب اور کچہ نا کام میں سے بعد ،
ماہ دراے مہداں نے آخر میں قبصہ کا دربال کی روش سے مطابق ، ان دستوار گزار برش خرچ و کو نین
علاقوں کو والیس سینے سے باتھ اٹھا لیا العبتہ حبذب کی طرف سلطنت کی صدو درمتی ہیں
احمد مگر کی سلطنت پر اکبر سانے حکم کیا اور خود شاہ جہاں سنے با ہیں سے زماسے میں

ابيم

شناه جهال ۱ بینی بایپ کی نسبت زیا ده بیخاسل ن مخالسکن گومسلب و س کی مهمت ا فرائی کی جاتی مخی مگر منبد و کواز ار نه دبیاجا تا تق ا - نورجهان کامعقول وظیفه کردیا گیا به

عله فاسل مصنف نے گولکنڈ و اور بیجا پوری سلطنتوں کو افعال سلفنیں کھ اس ہے جو سیجے نہیں ۔ ابندائی انگریز مورخوں نے جو مندوستاں کی تاریخیں لکھی ہیں ان ہیں اکٹر و و مغلوں سے قبل کی تمام حکومتوں کو افغان تصور کرتے تھے مالائکہ ان میں افغانی سے زیادہ ترکی عنصر موجود تھا۔ دکن کی سلطنت نقریباً اس زیانے بیں وجود ہیں ائیں جب کہ لود صیوں کی شالی منبد کی سلطنت ہیں ابتری اور نبطی پیدا موگئی تھی اور با بر نے سلت الله ایمانی مسلطنت ہیں اور نبطی پیدا موگئی تھی اور با بر نے سلت الله ایمانی میں مسلطنت ہی ور سنت کو الله میں مائی میں اور میں کی افغان ور موجوا تی کو موجود تھی ہیں اور سلطنت ہی اور سنت کو ہی اور کا بی ایمانی ماری کے سلے مواے اس نے کوئی جاری کا رہا تھی کو وہ اپنے میں اور سنت کو ہیں ۔ وہ اپنے ملاقوں کے نظم ونسن کو در سنت کو ہیں ۔

بابع شروع بس ایک زبردست بغا ویت نے سابطایا تعامگرا سے بلا ماخیر فرو کردیاگیاادر . بعد سے زمی اور باموقع دریا دلی حکومت کا عام سلک بن گئی ۔ شاہ جمال کی فابلیت ، کثیر مداخل اور (یک بیاب بدر انخنة الس جانے سے پیلے تک) اس کی نیکنا می کی اس سے بہتر شہادت کیا ہوگی کہ مدید محاصل ما ذرستانی كاكوئي اورطريقيه اختنار كئے بغراس نے صرف ابك موقع برتخبیناً سوله لا كھ اسٹ رنی انعامه واكر امرمسُ التَّها دى دو لا كه سوارول كى باقاعده فوج اور دوسرك شابى كارخان ل واس طمطران التي يماف يرقائم ركحاك جن كى نظير لنى محال ب يميدوت كين بين سع اومبش قنمت عارتيل لنائب جن مين روضهُ متنا زمحل كي نامي گرامي عارت بحي شامل ہے۔ د<sub>ع</sub>ی میں نبایت شاندار حدید داراً لسلطینت تبار کیا بقیمور و معرو<del>ن تخت طاوس</del> كي الأكنِّ وزيباً لنَّنْ مِن استفره السرات لكا مع جن كي تميت كامسهرون في الدرسة لينيط والمحاشرني ( بوزد ) تك اندازه كياسيد اوران سيب شاه خرجيون ادرا كوره بالامعارف من مبالفكا عفرمان لينف كأجد بخاكونى دوكروريغ تربع يقتر سأتس كرورويي خزان في محفوظ ميوراس کگریه درخشان منظر تقوط ی بی مدت مین نا ریک بونے والا تھا۔ اب تک پایخ تا حدار شخت مغلبه مِرْتمكن بوسے مِرابك اپنے باب كا وارث ہوا اور نماياں انفادي امتیا زات سے با وصف سب میں فی الجانے خاندانی شنابہت غایاں ہے پانچون فالمین' ستعدى ً اولوالغرمي اور (به استثنائ ہمآبوں اعلی درجے کی صفات مکم انی سینتصف تھے بلكه بها يول كى حايت ميس مجى مبت كي كما جاسكتاب، يا بنول كو دنيا واركها بيجانه موكا. لمرسه كمرانشا في معيارسيه، و • ايني سيرت ونصائل من صاف مساده . رفتار وكفتار من يبلح دو بخلص أبينے عامر تفاصد ميں بالكل رأست باز وصاً ت گوا ورموماً النظالماند ميالانات اوْرْخِ نُرِيْرِي كُمِّے انْعَالَ سِنْحِ بِرِي تَضِيحِ عِرْشِينَ كَيْسَحْضَى بادشا بيوں سے بجا اور عام طور پر مسوب مخ جاتے ہیں عقائد کے نازک معاملے میں روا وار تھے البتہ شریعیت اسلای می پیروی میں سست ہرور کیے جا سکتے ہیں بہندوستان جیسے الک کی رہایا کی تعمیر سکے الك بوف اوراليسي علنت سے وسائل موراهانے كے واسطے بريا وشاہ خوب موزوں تصاوراس كى دسيع مدود مي جرعتلف النوع اورز وداثر بالشد س بيت تصان رب بخوبي تسلط ركه سكتے تتھے۔

لعكن وقت ٱكبا تفاكه اب إبك بالكل مختلف مزاج كانتهر ياربا كل مختلف سمرکے نظام مکومت کو لک میں جاری کرے ۔ حس فدرنتاه جها رمنین سوتاگیا ، اسی قدر زیاره بسرانه سایی اورمیش اندوزی کی بدولت قوی نے جواب دیناشروع کیا اور آبیندہ تخت نشینی کاسُلہ زیارہ ہجے۔ میزاگا ا اس کے چار سیٹے تھے ۔ چاروں کی عرشخت اگرم وسرد دیکھے ہوے ، دولت و با و کے حربص منقے اورسلطنت فی قمیتی بازی متیں ایک و وسیرے کی رعابیت ور وا داری کرنے مر مطلن آبا ده مذیحے ۔ان میں سب سے حیوٹا، ممرا د ہبت کم المبت رکھتا تھا اور دلسہ ہونے کے باوجور برلے درجے کاعیاش تھا ہنجھلا بٹیانٹھاغ قلبیعت کا ہونتیا رتھا گر بے اعتدالیوں نے فطری اوصاف کو اورشیعیت کی جانب سیلان نے اپنے ہم زہروں میں اس کی نیکنای کوصدمر پنجادیا تھا ہرب سے بڑا وار ا باسمت سکھلے ول کھیلے ہاتھ کا تبنزاده نفاليكن مزاج كابنے قابوا ورتحكم لينديازا دخيالي ميں شجاع سے بھي دو قدم آگے۔ مِنَا بَحْ سِندوسلَا نوں کے زمیب میں اتحاد ومصالحت کی تجریزیں کنا بی صورت میں کھیکر ر یخفا نُدامسلامی بیسے آزادی کا ثبون وے جیکا تھا، العبۃ سندواس کوبہت لیند کرتے وتسراجها أورنك زيب فيصرف البين عمائيون مصمختلف بلكرتميوري فالان سے الگ اورعبیت تحصیت رکھناہے ملیمرالطبع مسکیتی کے ورسے تک سمرزاج ، عام طور پر ملنے جانے بیں متواضع اور خلیق ، اس کے ساتھ وقت پرسٹ ما نہ رسیسے آراستہ - روز مروکی زندگی میں سادہ اور زَ مدلبیند -اطلاق سے اعتبار سے یر برنیز گارا کیکن ساتھ ہی ساتھ دولت وبا دشاہی کی بے پناہ ہوس جھیا ہے ہوئے۔ ناط، دوراندنش، بےمہر۔ مذمذب اور فیرم نبدار النحاص کو ترغیب ویکانی ان عيني لتباتها يحبيه في منالفتول كوتا راجاتا اوران كاسدباب كرلتيا بجملانيه حركيت موتے ١١ن ميں يحيوط ولوانا ، اور طرح طرح سي تنگ اور بريشان كروان تقامله

عله راورنگ زیب کی سرت سے شعلق جرات دنی مصنعت کتاب نے جابجا کی ہے دہ تاریخی مقان کے م خلامت ہے اور نگ زیب کے بڑے سے بڑے مخالف کو بھی تسلیم کرنا پڑسے گاکہ و متفی پر پر مؤلار اور فرم ن سناس بادشاہ گزراہے۔ اس کی عاوات واطوار ہیں انتہائی سار کی پائی جاتی تھی ۔ اس نے بابدوم فلک کی طرح و وسلطنت کی ایک ایک جزئیات پر مهمتن متوجه رستا تمانیکست و آکای کے وقت بمی فرق عامت و استقلال و کھا سکتا تقائیکن وسیع برباز خیلات سے عاری تھا۔ انسانی کروار کے عام اورابدی خصالف، حکومت کی خیرنوشتہ حدبتدیوں، زیانے کے دنگ اور آئیدہ می امکانی نتائج سے اُسے آئی نہ تھی ۔ باقائدہ خیلک کے فن کی بہت اجھی تربیت اور مہارت تھی شخصی یا ملکی اغراض نے جب بھی میدان ہیں طلب کیا، و ہ تکلیف ومشقت یا کسی خطرے کو خاطر میں نہ لایا۔ بایں ہمداسے یہ خبرز تھی کہ

بقيمضمون صغركذ سششته وسابني عده حاوات كى بدولت ابين اويرانيا قابويا ليا تقاكه ابين مقامدك ك انتمائی کیسوئی اور جناکشی افتیار کرسکتا تھا۔ اس کی فورن ارادی انسان کوچیرت میں وال دیتی ہے۔ اس نے اپنے مجد حکومت میں ایک شخصی بادشاه کی اعلی ترمی مثال اپنی زندگی سے مبش کی . وه ان لوگون سے مواہے جائی زندگی کوملکت کے مفاد کے ساتھ وابت کر لیتے ہیں اوران کی را میں جرورا آئے اسے باتا ال مِثَّا نَا ابِنَا فَرَضْ تَصُورِكِرتَ مِين و و يَنْهِينِ و سِيجَتَّة كه النسك راست مِين ركاوتْ والسن والأس غرب كا یبرو ہے اور ند دویہ ویکھتے ہیں کہ وہ اجنی ہے یا قرائبلار الدنگ زیب نے اپنی ساری مرمبذ وستان کو ایک بیاسی وحدت کے تخت اسنے کے ملے صوف کی . وہ مبند دشان کی یاسی زندگی کے اس پرانے مرض كاعلاج كرنا مامتها تغامس كي وجهسه اس فك مي انتشار يجيبلتا ربا اورتد ني ترقي بي رفيغ بدا موت اس پرندمین تعصب کاالزام اس سئے فلط ہے کہ اس نے سرمد کے یوسف زئیوں اور دکن کے سالمین معساتم اسی طرح سخت برتا و کیا جب وه اس کے مقامد کی را ویں رکا وٹ بخص طرح اس نے مرمیٹوں اور راجعے توں سے ساتھ سلوک کیا ۔اس کی ذاتی زندگی ہے ہوٹی ، ساوگی اور پاکیازی کا اعلیمترن منور ہادے سامنے میش کرتی ہے۔اس کی حکمت علی کوسلطنت منلبہ سے زوال کاباعث واردیا این جہند ك مطحى علم بر دلالت كرتا ہے ۔اس كے مبد حكومت ميں نظر فوق ميكو أن خوابى بيدانبيں موأن مكن تبيتى سے اس کے جانشینوں میں کوئی ایسا حصلہ مندا ورا ہل شخص پیانہیں ہوا جاتنی زبردست سلطمنت کی زمر داروں سے کماحقة مهده براموسکتا. بهانگیر کے مهد مکوست می نظر ونسق می خرابی پیدا بروجلی تھی لیکن شاہ جہاں نے اپنی مِوْمُندی اومِستندی سے انتظام کمکی میں درستی بپدا کر<sup>ا</sup>دی. ا**گر**اورتگ زیب کولائن مانشیں سلطتے تو کون کېدسکتا ہے که اٹھادویں مسدی عیسوی کی تاریخ مبندوستان میں بامکل ختلف ندیر**ہ تی اوپ**لطمنة منطبیہ میں اس قسم کی بتری اور اختشار پیدان موتاج اور مگ زیب تکروراوندادل مانسینو ترافعی بداموار بابددم

یرسپسالاری اورسلطنت کی بوری طاقت بھی خاص حالات اور غیر معمولی ذہانت کی تدبیروں کے آگے نہیں جل سکتی ۔ غرض ، اور نگ زیب اس قسم کا آوی تخف ۔ صافت ظامر تھا کہ وہ اپنے سب بھا تیوں پر غالب آنے ،اور تخت سلطنت نک راستہ بھا گئے وں پر غالب آنے ،اور تخت سلطنت نک راستہ بھا گئے وہ میں مقادر شدہ تھا ہے ابتدا ہے ۔ اس کے خاندان میں باقاعدہ اور امن المان کے ساتھ متوارث مہوتا چلا آیا تھا ۔

\_\_\_\_\_



مهال للطنت مغلبہ کے آئین و نظام کی مختصر کیفیت ہیان کر دینی مناسب کا کہ آئندہ مرکز شت کے شبھے میں آسانی ہو۔

بادشاہ کو اصولاً اقتدارِ طلق حاصل تھا۔ رعایا کا بال آزادی اور جانیں کلیئہ اس کے ہاتھ میں تھیں۔ وربار کی سلمہ ننہ بعیت کی رو ہے سلطنت کی عام زمین کا وہ بلا مغرکت مالک تھا۔ محاصل کا عائد کرنا، بڑھا نا یا منسوخ کر دینا بالکل اس کی مرضی پر منصر تھا۔ وہ جا بہنا تو علائے بھر کے باشندوں کو جبراً دور سے جانے میں مناسب علاقے میں مناسب کے لئے مینا جا بہنا تو علائے بھر کے باشندوں کو جبراً دور سے ملاتے میں منعتل کرسک تھا۔ وہ جا بہنا تو علائے بھر کے باشندوں کو جبراً دور سے ملاتے میں منعتل کرسک تھا۔ فوجی خدمت یا مصار ن جباک کے لئے جننا جا ہما دو ہو اور اور کا دی طلب کرسک تھا۔ فوجی خدمت یا مصار ان جباک سے بڑے جندہ اختیاری سے اور آوی طلب کرسک تھا۔ وہ جا محال تی خد بنہ ہو، وہ بڑے جددہ دار کا آنا قال نا تنزل انتذار سے جددہ دار کا آنا قال نا تنزل کرے سار اافتدار خاک میں ملاسک تا تھا۔ رعایا کے کسی فرد کو ہو تسم کی شدید ترین سے کرکے سار اافتدار خاک میں ملاسک تا تھا۔ رعایا ہے کے کسی فرد کو ہو تسم کی شدید ترین سے کرنے میار افتدار خاک میں باسک تا تھا۔ رعایا ہے کہ نا دراست شہرے بریا محق خفتہ کا لئے کی فا دار حب جا جا خوان اور مانے تا کا دراست شہرے بریا محق خفتہ کا لئے کی فا دار حب جا جا خوان اور انہ تا تیں دراست شہرے بریا محق خفتہ کا لئے کی فا دار حب جا جا خوان اور مانہ تا تا توان کا مختار تھا۔ ذراست شہرے بریا محق خفتہ کا لئے کی فا دار حب کو اس خوان اور میانا جرانہ تا تو دراست شہرے بریا محق خفتہ کا لئے کی فا دار حب کو اس خوان اور دو اسے شہرے بریا محق خوان محتار تھا۔

بالبرم

اتشللی مامون کی *منرا دے سکتا تھا۔ان مہیب شاہی اخت*ارا*ت کوجواماب* لُ تَدُّت اور مرعوب كن وَاتَّعيت بَخْشَة تحقيه `وه به تقے كه يا دنيا ه وسيع ملك كا حكمران تنا ـ اس كا در باربرً بسطمطراق كا ، اوركشرالتعداد فوص بهتية بن سازوسان ت آراسته بهوتیں مه وزرار مصوبه داروسیه دارعاجزانه خوشا مدمین مصرونت رہتے ۔ وہ سالغهٔ کمینر پرشکوه القاب سے با و کیاجاتا اور ، حفیقت مین زوال لطنت کے وفت نک حكم انی کے فرائض کو بندا تہ كال متعدى اور قابلىيت سے انجام دیتا تھا۔ به استبدا دو قهاری تقی تقی لابد ۔اس کئے کہ معلوں نے کہند وستان کی لطنت

ار کے زور سے حاصل کی تھی ملک میں مدت تک جاگیر داروں یا رمیسوں کی السيكسى جاعت كا وجود نه تخاجبين تبيوتاني قوموں ميں تيار دوگئي تقيير ، كه وه با دمث ہي تبدا دست برابرمقا بلر کرتی رستی اس مقصد کے لئے عام لوگوں کی نظیم خارج زکت تھی۔ رہا وہ 'نھرانی معاہد ہ<sup>ی</sup> ہجسے بور بی فیلسو فوں کے دماغ نظے تراشا ہے، اُتو وہ تاریخی ۔ سے عاری اور اہل ایشیا میں اس کے میادی بھی نا قابل تصور مقعے ۔ اسلام کے اصول یا ایشائی باوشام کی روایات بمبی باوشامی اضتیارات کی مدسبندی سے کے سوید نه تص بعصوصاً اليسي صورت مين حب كدا واكثر آر ملاكي زبان مين باوشاه كي تنقل اور ے طوریہ وہ حالت عنمی جرایک مفتوح ملک میں قابعنی افداج کے سیہ سالار

کی ہوتی ہے۔ لیکن افتدارِ شاہی کے اصولاً اس قدر غرمحدو دہونے کے با وجود ، مگاہت سی اس السن از رکھتی انتخار کہ وہ است میں حدود و قیو دموجو دخفیں په اول تو ہی حقیقت سیاسی حالت برا تر رکھتی تھی کہ وہ بہتے کمیں مند و آبا دی میں جس میں منگے گروموں کی کمی ندمتی ، بالل احبنی سلمان مضا اور اتش مزاج و فقتہ جُوافغا نوں میں ہمں کے ول میں حکمرا نی کی تاز ہ یا دگڈگڈ اتی رمتی تھی غیر توم کے مغل فرمال روا كيحيننيت سيمتمكن مبوائخا بأبجيريه كداس كي حكومت كافنيام اوراحكام كا ُنفا ذ و زراء ، صوبه دار ومبهه دار اور اخر میں منیا و کی اطاعت گزاری پیخصر تھا !راے عام سے کم عام اور معروف محسوریات اور رعایا کے ،خوا و مبند و مویامسل ن ، مٰد بہنچھ اسا بھی کھے نہ کچے وزن رکھتے تھے شخصی یا ملکی شکا نیول کور فع کرنے کے لر میں شدید ہنگائے اور نیا وت بیا جو جانے کائمی باوتلا کو بارخطر ولکارہا خیا

ابسیم اون کامنتابا نی شکایات (بعنی با دشاه) کوفتل کردنیا نه ہو۔ بھرید کہ فتح کے نشے کے وقت بھی بآبر نے معتدل اور مجموعی طور بر منصفا نه اور فیاضا نه عکوت کی طرح ڈال وی تی اکبہ نے تر نی اور تہذیب دے کرا۔ سے ابل مفصل نظامہ بنا دیا حس کی بنیا دمقولیت برحقی ۔ بی مسلک امل مہند وستان کی حبلی قدامت برستی کی بدولت سلم و محتہ مہم کیا تھا۔ اور اب اس کے خلاف جیلنا اور می مخدوش ہوتا ۔ سب سے آخری سبب حبل سے اور اب اس کے خلاف جیلنا اور می مخدوش ہوتا ۔ سب سے آخری سبب حبل سے استبداو کی آفت بہت کچے کم ہوجاتی تھی، یہ تھاکہ خو دیمغل با دشاہ جمو گا بہت استبداو کی آفت بہت کے کم ہوجاتی تھی، یہ تھاکہ خو دیمغل با دشاہ جمو گا بہت وستعدی میں توکوئی کمی نہ آئی تھی ، الدبتہ ان کی حکمت علی آگر خدا تر سی کی نہیں تو حزم واصتیا طی صنہ ور معجو اتی تھی

اورنگ زیب سے زمانے سے پہلے، سلطنت کے اندرف ادو انباوت کی بہت کم فوہت آئی اور بیرونی جانب اس کی صدود برا برا ور فریب قریب بلاوقفہ وسیع ہوتی رہیں۔ اکبر کا فیاضا نہ اور شجاعا نہ اصول کہ باغیوں تک کو معاف کر دیا جائے مقبول نہ ہوسکا اس کئے بعض او قائ بنا وت کرنے والوں کا بڑی ہے رحمی سے قلع فیم کیا جا تا تھا ادم جرموں کو بھی فوری اور شدید سزائیں دی جاتی تھیں۔ وہ با دشا ہ جو زیاد ، نیکدل یا تربیت یا فقہ نہ تھے، حذب کمیں آگر ممتاز عہدہ وار وں کو ستا تے اور اس کے لئے محض شہر کا فی حیلہ بن جاتا تھا۔ بایں جمہ مغل سلاطین کا فیصل جرمی است بھی عام طرز عمل ایشائی جبر واست بدا و سے صفر ب المنل معیار کا نہ تھا اور اس سے بھی بڑھکر یہ کہ مقابلہ کیا جائے ہوں۔ آگر مان ان علی با جہ بہت سے قیم مول ہوگا ہوں ممدوح بانیان انقلاب اور شغیق مطلق العنا موں سے بچھ مہتری نا بہت ہوگا۔

'' سس سلیے میں یہ بھی فراموش نہ ہونا چا ہے کہ اور نگ زیب کی وفات ہو کا کھی جو بھی ہونا چا ہے کہ اور نگ زیب کی وفات ہو کا بھی جو کھی ہونا چا ہے خطرے سے بورٹی طرح نجات یا سکے اور یہ کہ ہارے مجموعۂ قوانین سے ایک صدی قبل تک بھی انسی و فعات و ورنہ کی گئی تفییں ، جن کی عجیب شدّت وسفا کی دیکھیں کر سخت گیر و لئے اک با دشا ہ مششد رہوجاتے۔

باسعوم

تغل اعظم کے غیرمحدو داختیا رات کوج مذکور م بالااسات قالومس رکھتے تھے، بهته بِوگاكدان كي نومبيت اورطريق كاربر ذراتفضيل سينجب شي ما شيخه .ان رساب ، سے بڑھکر نوبقیعناقتل د بغاوت کا اندیشہ تھا۔ صرف ٹڑکی ہی ایسی لطنت ، ہے جہاں استبدا د ومطلق العنانی خونی ہے بیندے یا س سے ایڈ بیشے سے فی انجلہ ر ہوگئی کے ۔ ابوالفضل نے بآ دشاہی مطبخ کے بیان میں اُن جزی احتیاطوں کا بھی ذکر کا ہے جو نتا ہی کھا موں سے پکا نے ، چننے اور میش جیٹی میں برتی جاتی تھیں اور مان طاہر ہوتا ہے کہ ہا دشاہ کو کھا نے میں زہر دیئے جانے کاخون ربتا تفا لیکن بمغلبه دُورکے بڑے حصے میں اس قسم کی کوششوں کا ذکر نہیں ماماما پداش بان کا غاصه ثبوت ہے کہ ان بادشاموں کی حکومت نہ جا برانہ تھی نہ ظالما نہ حالا بحكه سلطنت بين زوال آياتو زمير خداني اوراسي متم كي بهن سے بيرے طريق مروج مو گئے چنا بخدا ورمم نے اپنی تاریخ کے ابتدائی عظیمیں حبوبی مند سے بہت سے فرماً روا وُل کے قتل دغول سے مسلسل واقعات تحریبہ کئے ہیں اوروہ دارہ طنت دلی كُ اتَّن واقعات سيخ جن كالمجھے آ كے ذكر كرنا ہوگا ، يورَى ماثلت رَكھتے ہيں۔ ہی، اگرچہ بیچے کا تھا مگر با دشا ہ کے لئے کچھ کمراندلیشہ ناک نہ نضا ۔ ہوسناک امرایامظلوم نم رسیدہ زعایا اس سیے کام لے سکتے تھے جن اسباب نے تقیبو ڈورک کو ف مزاج ریامتفتشفیل کی دانست میں ٔ رعایا برصرورت سے زیادہ شغیق ، اور عام طرز عمل میں بہت محتاظ منا یا وہی مغار ٹرایاعل کرنے تھے ۔اول تو رعایا کی تعدا دِکتیرغیرندہمب کی پیروتھی۔ پھرخو دان مغل با دیٹیا ہوں کے نشکر میں شمال سے وہ لوگ بھرے ہوے تھے جن کا مذاق ہی قتل و غارتگری کا نغاا وراگروہ باوشاہ کو ذراممی اس طرف، کل یا تے توخوداس کی نقلید میں بہت جلد فا بوسے کل جاتے۔ نرمی اور طلطفت کا طریقیه جاری موا تو چند روز میں باوشاً موں کا مذاق ہی یہ موگیا۔

٣4

على سلطان ابراہيم كى ال نے بابر كوز ہر دلوانے كى جوكوسسش كى تنى اس كاخود بابر نے بہت تعفيل سے حال لكون ہے ۔ بہت تعفيل سے حال لكون ہے ۔

المبیع القلب اکبر نے نداہ ب کو طانے کی کوشش کی تھی لوگوں نے اس کانی و بینی نظام تو عام طور پر اختیار کیا لیکن سیاسی نوائد کے اعتبار سے یہ زیادہ کامیا ب سوا۔ مہذر وول سے ووناگوار محصول لینا موقوت کردیا گیاج صرف فیم لموں سے المبیع الم

آئین حکومت کے اندرجی استبداد کی ایک تخدید موج دھی ۔ با دشاہ کے برات ہوئی ۔ با دشاہ کے برات عہدہ واراصو لا تواس کی ہے روک مرضی سے بابند سے کی میں مشرق میں ممولاً وہ وہ ورخینیت اسی قدر با دشاہ کے مطبع ہو ہے جس قدر کہ ان کال وحکا مرکوایک دورے اور با دشاہ کی خوخصلت کے لیا فاسے مجبور ہو جاتے ۔ ان کال وحکا مرکوایک دورے کارقیب بناکواخیس باان کے تعلقین کو اپنے سے والبتہ کر کے ایک چالاک وحماط بادشاہ اخیس بالکل غلام بناسکتا تھا گرا سے جنجے اختیا رات شاہی عاصل ہو تے آخیس بادشاہ اخیس بالکل غلام بناسکتا تھا گرا سے جنجے اختیا رات شاہی عاصل ہو تے آخیس مارکی کا قتصیٰ تھا کہ کوئی باہمت صوبہ داریا پر ہوس سر سنگر اسے اُلے بلیٹ باس کے اختیا رات میں دو کر دے ۔ فوجی حکومت کی خود اختیا رات میں دو کر دے ۔ فوجی حکومت کو ایسے شکی خطرات ہمیں اور اس کی حفاظت کی شرط ہی یہ ہے کہ وہ لاز ماحکل بہند ہو ۔ اور اس کی حفاظت کی شرط ہی یہ ہے کہ وہ لاز ماحکل بہند ہو ۔

روک نھام کی ایک اور و جہ بھی تھی جسے سندوستان کے مسائل برقباس الی کرنے والے بار ما بھول جانے ہیں عام طور برستی ہوگیا ہے کہ سلطنت مخلیہ میں موروثی امراکا طبقہ نہ تھا۔اس میں شک نہیں کہ انگلت ن یا کورپ کے دو مسرے ملکوں میں بالسيوم

آج كل الآرت كى صبيى خصوصيات اور اكنيى حقوق وامتيا زارت معترر ہوگ طرز كابا قاعده طبقه امراست سبند وستان ميں نه تھا ، ليكن اگر عبد سومرك باكبلياً (ديو دھري) لوزماً مُه حال *ہے " ب*ا وسّاہ" کا مراد ف کہنا جائز ہے اوراگر قرو ن وسطیٰ *کے تشورکشا*ؤں ا ورجاگرداری زمانے کے باوشاہوں کے کام ، با قامد ، آئین و دستور سے کوئی بت ندر طحنے کے باوج دیکسی نہ کسی حد تک ان کے اُمرا، شرفا اعیان وغرو سے منوب کئے جا سکتے ہیں اوراگر آج مجی حبب کہ برطانی ہند میں گورنر کھنرل کے نحفی اقتدار کی بجائے بحکس انتظامی اس کی ذمہ داریوں میں منشریک کرو می کئی۔ ہے، ا وراس کے باوج د ماتحت عبکہ ہ دار ول کے رسوخ وانٹر میں کو نی تمی نہیں اسکیٰ تو يهربه كهناكج علط نهيل بص كد كومغل اعظم يورب ابتمام سيسلطينت كياگ أيينه كإنتهمين ركحتا اوراسي كافيصله أخرى اورأناطق بوتا نيفاة تأهم ووعادتا ابيني امراد وزرا ا ورخاص انتبازیا وا نفف ا فراد سے مشورہ لیتا اور بہت کیجہ اتنے کی را سے پر میتا تنا جن كوميا تنع باالفاللك بعط استعال كے بغیر ہیم اس فی مجلس كبير كہد سنتے ہن۔ یا دشا ہی راسے پر امیروں کے اثریا اس طبقۂ امراکی جیسا کہ ہمار کے ملکوں س موجود ہے یا ہوج در ہی سندوستان میں ایک صورت تو یہ تھی۔ اس کے علاوہ میں یہ با دنشا ہ کو اختیار تھا کہ چا ہے توکشی ورپوز ہگر کو ہلوک وا مرامیں واخل کر و ہے ۔ بوا بی وخانی کے خطابات بھی مورو ٹی اورخاندانی نہ تھے بگہ عہد وں کی طرح محض تنصى اور وقتى مو تے تھے۔ بايں ہمماس ميلان كے مسب ويل عادموا تع تابل لحاظ ہیں ۔ \_

(۱) یورپ کے قدیم زمانے کے دستورکی شل صبیا ہمیآ ہے لکھا ہے،
مندوسان میں مجی نسب کی صحت و قدامت کا بہت خیال کہا جاتا تھا۔ لہذا
مذکورہ ہالا اعزاز عموماً انھی خاندا نوں میں دہتے جن میں پہلے سے چلے آ تے تھے۔
حتی کے سلطنت کے آخری آیا میں تو خانص عہدوں کے نام بھی قطبی موروثی ہوگئے اور
یورپ کی طرح اُن کے وارث حکومت کے پابند و محتاج نہیں رہے۔
دی بن دولت انتخاص کے موال ملمن تھی۔ یونا کے دیگی وسٹ اور کی

د۲) نو دولت اشخاص کے معاملے بین بھی یہ ہوتا گہ جو لوگ باوستا ہ کی وفا داری میں سرگرم رہتے اگرچہ ان کے مرتبے ہی

تا ہونا یا و ننا ہ کی ملکیت ہوجا تا تھا اور اعزازی خطا بات یجی دم کے ساتھ ختم ہوجاتے تھے تا ہمرسم ہوگئی تھی کہ اٹات البیت توجوز دیاجا تا یا اس کی تجے قتمیٰت لگا دلی جاتی۔ یس ماندول کوسرگاری خدمات وی جاهی اوراگر فور اٌ نهیس، تو کچه مدت بعب ان بوگوں کو از سر بَوْخطا بات سے سرفراز کیا جا تا تھا۔ ر٣) زمین یا اس تمی مالگذاری کئے ووامی <u>عطئے کی مثالیں کچ</u>ے کمرنه تعییں۔ اس تسم کاانعام ندہمی اور خیراتی اغراض کے واسطے ہی نہیں ملکہ باوشاہ خاندانوں ما ا فراد کوعدہ خدمات کے صلے میں دیاکرتے تھے۔اس طرح ، اگرجہ کہنے کوسارا ملک با دشاہ کی ملکیت تھا، نیکن رفینہ رفیتہ بڑے بڑے قدیم خاندان نوری کی طرح ا يهار بھی زبین پر فالض اور قانو ناً نہیں تو واقعۃٌ صروراس سُلے مالک ہو گئے ۔ دوریے عاُلات میا عد ہوتے تو اسیسے مقانی یا ہے اور نیز جاگیر دارخفین زمین کاو وامی پرطهٔ مل ما ّنا تحوا ، کچھ مدت میں کا فی قدر وقعت حاصل کرکیتے اور از منہ وسطیٰ کے بسرن یا زما نہ حال کے امیہ یا بڑے زمیندار کی شل حکومت کی حکمت علی برکا فی آثر رکھتے گئے۔ (۷) سلطنت کے با قاعد وادر یوری طرح ملحق شد و صوبول کوچیوڑ کر دلسی رباستوں میں آ ہے جسلطنت کا جزو نہ مہی 'اس مسے متعلّق صرور تفییں تووال آ عبد وسطیٰ کے جاگیرواری نظامها بورانقت اورخصوصیت کے ساتھ راجبوتانے من با وشاہی طلق العنانی کے خلاف مبہم گرجم کرمغا بلے کاجذبہ نظر آناہیے ۔ کرنل طافونے ب دلینند نظریتے کی تصدیق اور اپنی محبوب قوم کے لئے انگریزوں کی ہم در دی عاصل کرنے کی فاطر، اجمیریں ایک جاگیرداری آئین کا خاکہ بوری فقیبل سے بیش کیا ہے اور وہاں کیے اور اُٹکلیّتان کے تُمدّن میں جو بعدعظیم ہے، اسے بھی خفیہ نے کرکے وکھا یا ہے لیکن اگر یہ بیان درست مو تو تھی انٹی غطیوں کا اعاد ہ ہےجو **ٹا وُ ک**ے ز ما نے میں تقبول عامر ہوگئی تھیں۔ بیان صنفوں کی غلطہ ال تقبیر حضوں نے صدیوں سے فاصلے کو نظرانداز کیا بھیق تاریخی کے خلات اختلافات کو کم کرسکے رکھا یا اور مغربی حاکسرداری کے خط و خال توبیر ت زیا دہ ابھا را با اتناراسنج او میں نابت کہاکہ حفیفنت میں و دایسانہ نفا ۔ بهرطال به وا فعہ صرورہے که راجبو ن راحبه ، بادشاہوں کو ابنی سیٹیاں دیتے اورسلطنٹ کے بڑے بڑے عہدے یا نے تھے۔ وہ اپنی جگریر

وبابرهم درجةً ول كيموروني اميراور بالكل خود مختار تيح كم سلطنت كوسيا بي اور خراج اواكريتي تحيه. ان کے حقوق وامنیازات ابنی برا دری سے وستور کے مطابق باپ سے جیمے کوسوارث ہوتے تھے اور نیزید کہ و ونسل بانسل تک سلطنت کے سعزز وعالی قدرستون اوربادشاہی برم شوری میں مبند وحقق سے موروئی محافظ بنے رہے۔ یہ اسی قبیل کی حصوصیات میں ج کوی زسط وغیر مصنفول نے یورب کے دورا مارت کے امیرول کی بان کی ہیں؛ آخرمیں جب اورنگ زبیب نے سی بُری گھری میں ان راجبو توں کو بدول کر دیا تواس کے فاندان کے آفندار کوسخت صدمہ پنہا ور ایساز وال آیا کہ میرام مرزانصیب نہ ہوا۔ جمہورا بل ملک کو ظاہر ہے کہ براہ راسٹ سلطنت میں قانوناً کو ئی وخل نہ تھا۔ ان كا كام سننا، أطاعت كرنامحنت مشقت اوز كليف احلَّا نا تحابه بيع شبهه وه ظلم وتعدّي كے خلاف فريا دكر سكتے تھے اور بعض دفعہ اونی ترین آ دمی كی آواز سن في جاتی اوربرٹے بڑے عہدہ داروں یا امرا کے مطالم بلکہ خود با دشائی احکام کی ختیوں کی تلافی ردی جاتی تھی الیکن یہ ندا وی آنتی دشوار غیر تقینی اور مخدوش تنج کوعلا اسے کارگر نہیں سمجھ سکتے۔

باین بهمه ندبهی آزادی الاک ذاتی، دستور دیهی کے جوفدیم اور سلمه اصول و رواج بطلے آتے تھے، وہ باوشاہی اقتدار کی کافی روک تفام کرتے تھے۔ اور کو ماوشاہ ان کواسٹوارٹ خاندان کے طرز بیان کے مطابق "مراحم خسوانہ" کہلی چفیفت میں خود باوشاہی سے فديم تزحتوق اوراس كي اقبيرار كى تحديد تقط مي مرسب سع برهكر قابل انديشه اك لوگوں کی ایوسی اور ارا دے کی خِتگی تھی جنہیں بورپ کے عالم ناجا ہل زمانۂ مال میں مین مند و" که که کے خوش مواکر تے ہیں ۔ حالانکہ کوئی صاحب و وانت انھیں شتعال وسے کرکسی ہم فوم و در دمند سردار کے تحت میں مجتمع اور منظم کر دے تو پیری

لمین عوامہ وہ کچو کر سکتے تھے جس کی مثال ہم *آگے پڑھیں گے اور م*س کا میش از میش آندازہ وہ لوگ کر سکتے ہیں جوانسانی فطرت کا گہرا بچر پہ رکھتے ہیں اوراس عہد کے اشارے يهجا سنتے ہيں جوا ورنگ زبيب اوراس سے اسلاً ف كا عبد اقتدار تقاأ۔

رعا پاکے ساتڈ حکومت کا طرزعمل نرم توضرور تفا گمراس سے حکومت کی اصلی رومِقتِقَى حَكِّى نوعيت مِن فرق مذ آيا تقاء بي شبهه با دَشَا وسب سب براطلي ما كم راور ملکی خوانین واحکام کا ما خذنخها -اکبر جیسے با دشا ہے زمانے میں تو فی انحقیقت اور

بأمرسموم

یوں مجبی سی ندکسی حد نک رعایا ہے۔ اس کا برتا 'و واقع میں پدرا مذہوتا تھا ، مگران س اعتبارات سے برحکراورصوصیت کے مائد وہ مرموقع برسلطنت کا سید سالار اعظم ہوتا تھا جہاں گیروجہاں کشا وغیرہ پرشکوہ القاب بھی اکثر جنگی ہوتے تھے۔ ملک بھر بیل فوج تحسيه سالارتهي كا مرتبه سب سيءالملي تفا إورعبدا قبال وعرو ج ميں صوبہ داري يربيشه انفی کا انتخاب موتا جو خاص حنگی قابلیت رکھتے ہے ادر با دشاہ کی طرع،ان سے عدب رو بھی جنگی انتظامات سے براہ راست کا مربہ تا تھا۔ اس بارے میں وہ بآی زنطی طفت کے تخیمون کو تیم فاتح کے اُمرا کروم ویل کے پیجر جنرلوں اور بونا یارے سے نوسا ختہ بادشا بول سے كافى سنا يەلى يىلطىنت كے خطابى امرا درخصور گمنصبداريا تووہى مِوتے جنھوں نے جنگی معرکو ں میں نام یا یا اور یا و چنھیں دوسری خدمات واوصا ف کے صلے میں ارسمًا ایک مقدّرہ فوجی گروہ کی سرداری پر نا مز دکر کے طبقہ امرامیں وأمل برلیا حا<sup>ت</sup>ا تھا بہرنوع <sup>،</sup> وولت ،حکومت ا *وراماًرنٹ کا سب سے بڑ*ا ذریعہ جنگی ناموری ہی تنی ` راجیوت راجا وُں کی اتنی سیاسی قدر و منزلت اوران کی سیٹیوں کا مغل شہزاد وں کی ز وجبیت کے لئے انتخاب بھی اُن سے عالی نسب اور ملک بھریں نامور سوئے کے علاوہ اسی وجہ سے بیند کیا گیا تھا کہ تمام راجبو ت توم خبگ کی مدوثی قابلیت رکھتی تھی اور راجاؤں کے ذریعے بہت سے کار آمد سیا ہی با دشالہی تا صدیعے بخو بی والبنه بومات تے تھے۔

مفل درباز کو دارالسلطنت میں ہوا آگرہ تیام کے زانے میں ہی الکہ ایک بڑے دارالسلطنت میں ہوا آگرہ تیام کے زانے میں ہی مباک ایک بڑے دیفنن میں ہی مباک کی حملک نظرا تی تھی ۔ روزانہ جُوق درجو تی فوجیں صعبو تیں ۔ ان کے ساز ویراق کا معائنہ کیا جاتا ۔ ان کی حالت اور سرواروں کی قابلیت کی جانچ برتال ہوتی ۔ اور یرسب کام وفتا فوقتاً خود با وشاہ کرتا یا براہ راست اس کی مگرانی میں انجام باتنے تھے ۔ نیم فوجی ملازموں کا غول میں شاہی محل کے قربیب آئیس میں یا جگی جانوروں سے گئتیاں کرنے پر مقرر تھا۔ شاہ و و زیر شکل میں شکار کے علاوہ اس بینے مقام برانمی حیانات کی لڑائیاں مقرر تھا۔ شاہ اورلڑائی کے وقت میں ان حیوانات۔ کے کام لیا جاتا تھا۔ اس باب دکھی جی بہلاتے اورلڑائی کے وقت میں ان حیوانات۔ کے کام لیا جاتا تھا۔ اس باب رکھی کی گئیوں اورا وہ ٹوں کے متعلق آئین اکبری میں بوری تعقیل موجو د ہے۔

بابتو

بادشاہی سواری مجی خاصا خنگی حلوس ہوتی تھی۔اس سے ساتھ بے شمارہا ہی پوری طبح ہتھیں اور اس سے آراستہ اور المحااور بھا اور ہتھیں اور سے آراستہ اور المحااور بھا اور بھا اور اس سے قبام اور کوچ کی ترتیب کا پوراا ہتمام کیاجا تا تھا جہا بخرکشمیر سے سرائی قیام یا صوابوں کے لمہولی ور سے اورانسی فنگی مہم سے سفریس جلیں کہ اور نگ زیب دکن پر الے گیا تھاجس کا مقدمہ کسی بڑی بغاوت کو فروکر نا ' یا کوئی زبر دست جنگ وکشور کشائی ہو بہجز با قاعد مراشکر کی میشی سے اور کچھ فرق نہ موتا تھا ۔

ملک کے عام نظم ونسق میں بھی اس کی فوجی نوعیت اُشکارہے۔ عدالت گاہ میں دیوانی کی کچری کی بجائے اکٹر فوجی عدالت کا طمطاق نظرا تا ہے۔ اہل فوج سے عاد تا کو توالی کی خد مات ہی جاتی ہیں۔ مزید برآل ، آئرستان ندایک طرف ہمارے عدمیں خود مہند وستان میں مغیر قوم کی جبری با دشاہی اور رعایا کا جرائم کی جانب خاصا عام میلان اس واستع سے بھی نابلت ہوتا ہے کہ کو توالی کے جوان بھی کم سے کم نیمیا ہی گئر نابات ہوتا ہے کہ کو توالی سے جوان بھی کم سے کم نیمیا ہی گئر نابات کی شان دیکھتے ہیں۔

اسی طرح اسلطنت کے مداخل کا بڑا صبہ خبگی صروبیات میں صرف ہوتا تھا۔
جنانچہ مرہوں کی مسلل حبگ سے بداسی چیلی اور ملکذاری میں گئی آنے لگی تواکب کا وہ
باصال بط انتظام کرسپاہی اور سرواروں کو ماہ بہ ماہ تنخواہ وی جائے ، قائم ندرہ سکا اسی
کے ساتھ سلطنت مغلبہ کا فائم تدفیقی ہوگیا اور حکومت کا بہت جلد شیرازہ بگر گیا۔ اس
موقع بریدا ور لکھ دینیا چاہئے کہ ابو افضل نے سلطنت کے جواحدا و کمال جامعیت
کے ساتھ جمع کئے ہیں ، ان ہیں سب سے اہم اور صروری چیز بارباریں تبائی گئی ہے کہ
ہر ضلعے سے باوشاہی خدمت کے لئے گئی فوج باقاعدہ اور گئتی کے قاعد و ہمیا ہوگئے ہے
ہر ضلعے سے باوشاہی خدمت کے لئے گئی فوج باقاعدہ اور گئتی کے قاعد و ہمیا ہوگئے ہے
موج کا زمانہ ہی وہ ہے جب کے اس کی شکی خصوصیات سلامت مقیل کیست
عروج کا زمانہ ہی وہ ہے جب کے اس کی شکی خصوصیات سلامت مقیل کیست
موج جا کہ گئی اور کم و بیش کا میا ہو سیمالار تھے۔ اس میں شک نہیں
شہدنتاہ نہا بیت ممتاز ، حیفاکش اور کم و بیش کا میا ہوں کو شیرخاں سے مقابلے میں
شکست ولوائی شاہ جہاں جی آخر عمریں امن بہند موگیا تھا اور اپنی گذشتہ خبگی ٹرت کے
شکست ولوائی شاہ جہاں جی آخر عمریں امن بہند موگیا تھا اور اپنی گذشتہ خبگی ٹرت کے
شکست ولوائی شاہ جہاں جی آخر عمریں امن بہند موگیا تھا اور اپنی گذشتہ خبگی ٹرت کے
شکست ولوائی شاہ جہاں جی آخر عمریں امن بہند موگیا تھا اور اپنی گذشتہ خبگی ٹرت کے

بابسنه مطابق مردانه وارمقابله کئے بغیراس نے آخریں معزول ہوناگواراکرلیا ۔ان سب با توں کے باوجو و ونیا کی تاریخ میں اورکونساشا ہی فائدال ایسا ہے جوسلسل حقیا پسے نامی گرای اعلی ورجے کے لوٹ نے والے فروال روابیش کرسکے وال میں سب سے پہلا با فی سلطنت با بر نقاکہ ہم اسے مرسمو سے میں سب کے آگے اسے مرسمو سے میں سب کے آگے اپنے تیں تیسا الکبر جس نے ایسے ایسے معرک مرسکے کہ قبارلس اعظم کے کمی کارناموں کا مقابلہ کرتے ہیں اور المی فتو حات کی ، ولت سلطنت کواز مرفو قائم اور وسیع کیا اور فوج کو کلیڈ از مرفو مرتب کر دیا چھٹا عالم کی برولت سلطنت کواز مربو گری کے جمہر وکھائے اور اپنی طوبل و پُرتشو نش زندگی کے آخری تینین برس سلسل وکلیف و و مرحک ارائی میں مراب سے کہ اور اپنی طوبل و پُرتشو نش زندگی کے آخری تینین برس سلسل وکلیف و و مرحک ارائی میں منا جائے کہ مربون کرتے ہے اسے سپری نہ ہوئی تھی۔

تبد توسلطنت کی عام نوعیت اور صول عمل تھے۔ اب اس کی ترکیب بر زیر دالئے تواپنیا کی سلطنتوں کی طرح وہ نہایت سادہ تھی۔ با دشاہ مختلف وزیروں کے ذریعے نظم ونسق کرتا تھا۔ ان میں وزیراعظم، سپرسالاریا امیرالامراء وزیر مال یا ولوائن اور کو توالی یا امور وافلی کاصدریا کو توال سب سے بڑے وزیر موستے شخصہ انتی پر بادشاہ کی مجلس وزراشتمل موتی اور بہی اس کو مشورہ ویتے اگر چر مرمعل ملے کا آخری نیصلہ، جیسا کہ میں نے اوپر بیان کیا، تطعی طور پر با دشاہ ہی کے باتھ میں ہوتا تھا بچے پید ہ اور اہم مسائل کو زیا وہ واضح کرنے کی غرض سے غیر سرکاری عمائد یا جولوگ خاص علم وقطم ت اہم مسائل کو زیا وہ واضح کرنے کی غرض سے غیر سرکاری عمائد یا جولوگ خاص علم وقطم ت موجہ داروں کے احکام کے خلاف خو و باوشاہ کے حصور میں فریا وہوتی اور با و سن ہ دار اسلطنت کے ویوانِ عام یا اس کے مائل مقام پر روزانہ حاکم عمالت کی میثیت سے

یه می لکمدینا چاہئے کہ سلما نوں میں باوشاہ کو اگر پا پا کانہیں تواصولاً خلیف یا فرجی صدر کا مرتبہ حاصل تھا۔ اسی نبا پر اکبر نے اسپنے اجتمادات کو واجب العمل بات کیا ابت کرنا چا ہے گا۔ اسی نبا پر اکبر نے درکھنا چاہئے کہ مہند وشانی سلما نوں میں شیعہ فرقے کے لوگ اسے میں اور فی الواقع ملحد مسیحقے تھے۔ دولی فاطسے اس حقیقت کو بیش نظر رکھنا صدوری ہے

بالبيوم

ونیوی معاملات کی طرف د و بارہ متوجہ ہوں، تو مقدمات کا فیصلہ کرنے کی غرض سنے دارالسلطنت میں اور عدالتیں تھی ہوتی تقیس اور حکام عدالت یا توباد شاہ کو بطور اسیسٹر سننورہ ریتے تھے یا بطور خود فیصلہ سنا تے تھے ۔ان کے مدد گار قاضی کہلاتے جو قالوں کی تعہد کرتے تھے۔

و قتاً فوقتاً، اور خاص کرسلطنت کے زوال کے زمانے میں طرح طرح کے عہد ول کے مفل نام و خطاب ایجاد کر لئے تھے ۔اس کی وجہ یا تو وہی حذبہ تھا جب کی بدولت قرون وسطیٰ میں بای زنطی دارالسلطنت میں بڑے بڑس پرسٹ کو ہ خطا بات گھڑے گئے تھے یا ذی افتدار اشخاص کے مطالبات اعزاز و مرفرازی کو پراکرنامفصود بوتا اور یاکسی خاص عہدے سے ایک شخص کو الگ کر کے زیاوہ کا رآمد آومی کو مقرر کرنا ہونا تو معزول عہدہ وارکی اشک شوی کے لئے نیا خطاب یا عہدہ وارکی اشک شوی کے لئے نیا خطاب یا عہدہ تاش دارات میں ا

مرکزی حکومت اوراس کے مناصب کی تحقیر کینیت یہ تھی۔ آگے بر سیئے تو سلطنت صوبول میں مقتم تھی ہوں ہوں ہوں اول سپر سالار معطنت صوب کے دائی کو اول اول سپر سالار موسوم کرتے گئے۔ اکبرکے زمانے میں ایسے صوب بے بیندرہ تھے بارہ نربدا کے

الوسوم الوراد رتبن دکن میں ماورنگ زیب کی فتوحات سے دکن میں تمین صوبے اور ہن گئے۔ الشخی حلکرسیدسیا لاری بجائے نواب کی اصطلاح جاری ہو ٹی اورکٹی کئی صوبوں کا ایک نے رکا۔ الفنٹ کے الفاطمی مصور داری قے میں تمام<sup>رنگ</sup>ر اور دیوانی معالات کا *حا*کم بِوْيَا نَهَا يُهُ وهِ ما دِشَا الْطَلِ اللَّهُ سِكِهِ الْكُ من (حساكه نواب نظام الملك كيمعلط مين بوا) ده ندصرف نازلير فَاتْمُررِيتِنَا لِمُكَهُ السِينِصوبِ لِيُوسَنْفُل رِياست بِناسكنَا بَهْمَا چِنامَنِي دَكَنِ كَعَلَاوَهُ نَبُكُاكِ وراو ده میں بی ہوا اور او دھ کاصوبہ دار ایک انندائب صوبه دارا بغصوبول كاخو دانتظام كرت ليكن اورنگ زيب ستے بعد سے پیرٹری اور مخدونٹ رسم طرکئی کہ وہ اپنا نائب و مان تھیج دیتے اورخو د دربار ہیں عبیش وعشرت کی زندگی بسرکر کنے ۔ رسوخ واٹر فائم رسکھنے کی غرض سسے بیش فنسسرار نے فراہم کرتے رسینے یاان حریفوں اور شمنوں کے خلاف ریشہ دوانی مس سے اندلیثہ تخاکہ صوبہ دار کی بجا ئے خو دیا د شاہ کا تقرّب حاصل كرلس سے اور بل اس سے كه صوب وار اسينے دورافتا و و مگر برنفع مبال ال كى و آندیبو' اس کی معزو کی کا حکم حاصل کرلس گے ۔انٹی دیوں ایک اور مراد سور رِّكُيا مُعَالِدُكُنُى كَنِي عِهد و ل كوا يك شخص أكى وانت ميں جمع كرنا جائز ہوگيا يا جائز ركھنا يڑا۔ ب نظام الملك بي كوسم ديجيته بين كدايك وقت بين دكن اور مالوب كي داربوں کے علاوہ وہی وزبرسلطینت بھی ہیں ۔اس عہدسہ خطاب *بیگراستعفاد ما توبھی و ہ*ایک تبس*رے صوبے کا اس و قنت تک دعو کا کرنے ہے* که واقعان نے اس سے دست برواری پرجبورنہیں کرویا ، بہ کجان کا صوبو تھا جہاں سے موصوف نے باوشاہ کے نام سے سائقہ صوبہ وار کوج بغاوت پر آگاوه تقيا، جيراً نڪالا تقيا به

کرنل ڈاو کا بیان ہے کہ شاہی فسے رامین ہر ضلعے میں بھیجے جاتے ۔ آئیں علیٰ رئوس الاسٹہا دیڑھکر سایا جاتا اور بھر قاصنی کی مدالت میں قلبند و محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ باوشاہ کی آٹکھ سے او حجل 'اتنی دُورسے اُن پڑاکس صدّ مک ہو تا تھا ہ إباريوم

یہ صیح ہے کہ شارل مین کے ''مرسی ڈومی نکسی'' کی طرزیر بادشاہ کبھی کبھی ناظروں کو مبتاکہ نظر وسس کی خوابیا ک طاہر کریں اور پوری سلطنت کے انتظام کی ہم نگی اور مشتر کہ کام نی قریت قائر رکھیں لیکن بر نبیر نے دو اور نگ زیب سے عہد میں لکھا ہے کہ یہ ناظر محض رشوت خدار موستے اور عبن کی تنفید و محاسبہ سے لئے بھیجے جاتے ، عامتہ انحی کے اشادول پر جلنے لگتے تھے۔

صور واروں کے تحت ہیں ایک ایک صوبے کے حاکم یا نواب ہوتے اوران کے بعد اضلع پر فوجد اور یا فوجی حاکم کے عمار اری ہوئی ان کے متعلق بھی ہم الفنسٹن کا تول نقل کرتے ہیں کہ ' ان کے حدو و اختیارات ہیں مقامی یا فوج بے قاعدہ جمار اور وہ اراضی آتی تھیں جو فوجی اغواض کے لئے مضوص کردی گئی ہوں نوج باقاعدہ بھی ان کے زیر حکم ہوتی اور اپنی حدود ہیں اسیسے فتنہ وفسا دکا وقع کرنا ، حس میں نوج کی ضورت پڑے ۔ براسی فتنہ وفسا دکا وقع کرنا ، حس میں نوج کی ضورت پڑے ۔ براسی فتنہ وفسا دکا وقع کرنا ، حس میں نوج کی ضورت پڑے ۔

بابعوم قضيم من عبي ايساكياكيا -

بادشاہ کے اقتدار کی جن صد نبدیوں کا اوپر ذکر ہوا ہے، اتھی کے ساتھ صدیہ وار کواسینے محد و دعلاتے میں پوراافتدار حاصل ہوتا تھا ، اوراسی طَرح نوا ب سرکاری خراج اواکرنے کے بعد آپنے صوبے کا قریب قریب مطلق العنان حکم ال بیوتا تھا۔ ایسے نظام حکومت میں ما فرمانی اور بالاخرشکشگی کے طبعی اسباب موجود تھے اکرچہاںتدائی باوشاہوں کی ذاتی قالمیت مستعدی اور شختة ارادی کے باعث بهخطره بهر پو کم موگیا ۔ بد د بھکر می تعجب ہوتا ہے کہ مسلطرح وکیم فاتح نے حفظ القدّم کے طربق اپراییخ بڑے مرسے مرداروں کوایک دوسرے سے دُور کیا ایسے علاقوں میں جہاں ماکسر دارے سوائسی د درسرے امبیر کی حکومت تھی مُنتشز کر دیا تھا ، اسی قسم کی احتباط مغل شہنشاہ تھی کیا کرتے تنے کسی صوبہ داری میں ایسے ہی امیروں وزردک فر می سید سالار ول کوجاگیزی عطام و تی تقیس ، جن کاصوبه وار سسے کو کی تعلق نه موا ور ام کی اور بڑے بڑے جاگیرداروں کی إغراض حدا گانہ رکھی جاتیں تاکہ وہ ایک پرے کی کسی جدنک، روک تھام کرسٹیں ۔ بلکہ اور مرتوبہاں تک بڑھاکہ يقين دكآ اسي كم باوشاه اس اختلاف كأعداً قائم رطعة الدائية انتدارك لي ضروري سیجتے تھے ۔ عجب نہیں کہ یہ فائدہ بعد میں ان کونظر آیا ہو۔ باقی بیقینی ہے کہ اخریے نجکّے باوشا واس مدسے بھی گزر گئے تھے اورا پنی رہی مہی قوّت کو کچھ روزی کے لئے بجانے کی خاطر عاد تا اینے حکام اور سید داروں کو باہم لڑا سے اور خفی طور سے ان میں باہم جسدورتا بنت کی آگ بھڑ کا تے بھے اگرجاس طرائق مل میں جتی ترقی ہوی اس قدر پورے بیاسی نظام کی نباہی قربیب تراتی کئی ۔ مگرعبریت کامقام ہے کہ ان زوال رمیدہ با وشاہوں کو خود الینے نابھوں کی جبری غلای سے بینے کی اور کوئی ند بیری مجزائس کے چاوپر مذکور ہوئی *، نظرن*ه آتی تھی۔

سلطنت کے عہد عروج ہیں صوبہ دار اور ماشحت عمال بہن احتیاط سے منتخب کئے جاتے ادراک میں اکٹر اپنے آقا کے اوصا ف حمید و کا پر تونظ آما تخابہ ان دنوں بھی بار ہائرے آدمی کا انتخاب ہوجا تا اور اس صویت میں اہل فاک بیر بہت مُری بن جاتی تھی سلطنت سے اکثر افطاع دارانسلطنت سے فاصلۂ وراز پر إبهوم

واقع تنعے۔آمدورفت کے دسائل دشوار اور نہایت سنست تھے۔ بادشاہی اطوں کو رشوت دے کرخاموش کردیا جاتا ہے بنامی حکام کے جبر وجور کی دست دلوں پر بیمی ہوتی تھی اور ا دھر جو نکہ جاکم کو مدت طازمات کا بھتین نہ تھا اور بہت کمن تھا کہ تھوڑسے ہی ول بیں وہ برطرف کر دیا جائے لہذا جومو قع ملنا ، اس سے وہ پورا فائدہ اصطابے کا مشتاق ہوتا۔ اس بیں اساوٹ بہندی اور خرج طلب مند و وکشہ رکھنے کا شوق ماکر اس تحص کوجس کا کام رہایا کی حفاظت وسر رہتی تھا ، بنصیب باشندں کے جی میں خت گیر جابر اور بلا ہے سے درمال بنا ویتے تھے۔

جس وقت با دشاه کے تصی افتداری بجائے یہ اختبارات بوناک و بدامول وزیر ول کا میاب فرجی قافیوں اور حرامی وغیر ذمتہ دارم نہ چڑھوں سے ہانئی سی آھے تو مذکور و بالا آفت اور بھی عام اور تاکوار ہوگئی ، کیونکی بچر تومقامی صوبہ دارا بھی اثرات بلکہ اکثر عض رشوت کے زورسے مقرر کئے جانے گئے اور اسپنے سرپیستوں بی کے اصول اور اپنی اسی سیرت کے مطابق کام کرتے تھے۔ بر نیر تو بہال تک بقین ولا الب کہ ادر تگ ریب کے برائے تاریخ الله کے ادر تگ رہ کے اور کا میں میں میں میں میں میں میں اس ما دیا ہے جسکے برائے تا دی جاتے ہی تقبیل ۔ مگر کرنل واو وغیرہ و و مرسے صنفین کی یہ داریاں عاد تا ہے جسکے بر نیر سے بالی نی ہے کہ بعض و و مرسے معاملات کی طرح اس بارے بی جبی بی یہ زندہ ول اور شیخے کے در نیر سے میں میں کی اس بارے بیں جبی یہ زندہ ول اور شیخے کے در نیر سے میں کا دیا تا میں میں کی اس بارے بیں جبی یہ زندہ ول اور شیخے کے در نیر سے میں کی اس بارے بیں جبی یہ زندہ ول اور شیخے کے در نیر میں کی کہ اس بارے بیں جبی یہ زندہ ول اور شیخے کے در نیر میں کی در ایک میں کا در میں کی در ایک میں کی در ایک میں کی در ایک میں کرنل والے میں میں کی در ایک میں کرنل والے میں کی در ایک میں کرنل والے میں کی در ایک میں کرنل والے میں میں کرنل والے میں کرنل والے میں میں کرنل والے میں میں کرنل والے میں کرنل والے میں میں کرنل والے میں میں کرنل والے میں میں کرنل والے میں کرنل وال

عام نتیج کا کئے بیں جلدی کرگیاہے۔

عمد اُ اپنے اپنے بتدریج کمتے پیانے پر، صوبہ دار کے ظام وزیادہ سانی کی نقل نواب، فوجدار ہز فیندارا در پہلی کارکیا کرتے ہے۔ اگرچ گاؤں کی آبادی کا نظام اور برادری والوں کے جذبات کی اسپے مقدم یا چودھ ہی کے طرز عل پر کافی روک تھام رہتی تھی۔ راجیوت رباستوں ہیں ان کا اپنا انتظام ہوتا اور آفرزالنے ہیں تو وہ علّا خود ختار ہوگئی تھیں لہذا وہاں کے باشندے ان آفتوں کا آتا شکار تھے۔ ہیں تو وہ علّا خود ختار ہوگئی تھیں لہذا وہاں کے باشندے ان آفتوں کا آتا شکار تھے۔ یہ کہ بیاریا ریا طوبل کر سیم اور اسی ایک کمی نہ کی مرتبے سے تمتی ہوتا رہتا ، ایم پیشکا می طاز متیں تھیں اور اسی لئے۔ ان میں اور اس امارت میں جے کیں نے کھینے تان کر متعل قرار دیا ہے، فرق تھا۔ ان میں اور اس امارت میں جے کیں نے کھینے تان کر متعل قرار دیا ہے، فرق تھا۔

باسوم

میتقل مرتبے ، امیری ، اور نصبداری کے تھے یان دوکو بفر مافقات کیا اور نوبی انقات ان کا علنی دہ خلی د فرکر آتا ہے بمجموعی طور پر پہنا قربن صحت ہوگا کہ اُمرامی دہ لوگ ۔ دافل تھے جو ستقل طور برا و نیچے مطبقے میں لے لئے جائے شخصے ۔ اور منصب لاری ایک نومی اغزاز تھا جسے حکومت کی فوجی نوعیت سے مناسب حال سواروں کی مقرر و تعداد سے ساتھ منسوب کر دیا جاتا تھا ۔ اس سے سواریا پیا دہ سیامیوں کی اصلی تعداد اُس تعداد سے ہمیشہ کم ہوتی تھی جاس کے نام سے نسوب ہوتی اور جن کی اس نیزاہ حکومت کی طرف سے اسے لی جاتی تھی ۔ اس مرضوع بر میں فوج کی بحث میں دوبار وعود کر وں گا۔

ایک اورخطاب بهادریا سپد دا رکا تفاج جاری منائی سے خطاب کے ماثل دار دیا گیا ہے۔ امراً اور بہا دروں کو براہ راست تنواہ بلتی تنی یا نہیں ہاں کے متعلق میں تقییں کے ساتھ کچھ نہیں کہ سکتا مگر میا گمان ہے کہ عام طور سے دستوریت تفاکہ میں ابنی شیس میں تھیں کے ساتھ کچھ نہیں کہ سکتا مگر میا گمان ہے دی جاتی تقییں۔ یہ کھنا صرور نہیں کہ بنی لوگ کم بھی ایک اور کبھی دوسری قسم کی ، سرکاری خدات انجام و بتی ستے درمتے میں کو گران تا تھے۔ خاندان شاہی کے شہزاد دول کو باضا بط سب سے ببندر سبے کا منتقب دار مقرر کیا جاتا تھا۔ فوجی سر نشکروں کو خطاب خانی کی بھی بڑی مستر ست ہوتی تھی اور داجی تول کو عمور ان کہا جاتا ہے ۔

باوشاه کی سلّہ طور پرکٹیر آنگ نی نے در یعے حسب ذیل تھے۔ اول تووہ سبب شاہی اراضی جو ستقل طور پر انعام یا نصف معانی کے ساتھ جاگئی۔ یس نہ دی گئی ہوں۔ دوسرے فاص فاص عہدہ داروں را در بعض تصنفوں کی سخر مرک مطابق عام ذی شروت! فراد کے مترو کے برخی بادشاہ کا قبضہ ہوجا تا تھا۔ مگر جھے اس میں ہمت شہرہ ہے کہ آخر زمانے میں بھی تھے ایسا ہوا ہو کہ الیے مرف والال کے جھے اس میں ہمت شہرہ ہے کہ آخر زمانے میں بادشاہی قبضہ ہوگیا ہو۔ اگر چہر ترک کی آمدنی پر بھی بادشاہی قبضہ ہوگیا ہو۔ اگر چہر ترک کو الوارث پر جمہر منفول تا وال وصول کی آمدنی پر بھی بادشاہی قبلہ میں مال مناع کا بہت کچھ حصد اپنی اولاد کے حوالے کر سکتے تھے۔ دیہات والوں کی وہ اس میں مال مناع کا بہت کچھ حصد اپنی اولاد کے حوالے کر سکتے تھے۔ دیہات والوں کی وہ اس میں بران کا مالکا نہ قبضہ ہوتا اوال سے کتنی ہی مالگزاری وصول کی جائے ، رامنی جن بران کا مالکا نہ قبضہ ہوتا اوال سے کتنی ہی مالگزاری وصول کی جائے ،

وه با دشاه کے قبضے میں کہی نہیں خمت مل ہوتی تھیں یہ تو دزما نُہ حاصرہ کی اصطلاح ہیں باضا بطہ صوبوں کا حال تھا ، راجبوتا نے با و وسری باج گزار ریاستوں میں اس قسم کا اندلیشہ اور محرکہ نظامہ

كبادشابي أمدني كانبيدا ذربعه ضبطها التميس جرمعض اوقات بالكل خودائي مع ئى قان . يمانگيرىنے البيى سنرا كا اپنى تزك مېرا بك عجيب اوتئاسىف آنگيز قصد كھا ہے كہ حریق و برجوش کاروباری نے غیرسلمول بر دوباره جزیه لگانے کی صلاح دی اور کا اجارہ لیکرخود بھی کسیہ بھرنے کی تدہرتی جہانگیرکو میغتر اسلامرے احکام سے زیاوہ فی مکمت علی کاخیال تفاکدان نے مزید کا اجارہ ویے کررولیہ تودیس وملول کرلیا ، ببت شخص کا،ابسام تعصیانه مشدره اور شرانگیز ترغ مرکرا دیا بھیاس کی تھی مختصرطور پرنا ویل کرتا ہے کہ میں نے مقبتوں کا باتی بال ضلط اس کی اولاد محروم موجانی ۔ ‹ ۴ ) اندرو بی اوربیرونی تجارت اور کاروبارسے يا دشاه كوباتا عده محاصل كي صورت من معقول تفع اوركمجي تهيى ان مواقع برنهايت ماتخالف عاصل موستے جب کہ وہ سخارتی یا دمیراخیال ہے، صنعتی اجار و نیس نظری د تنا باان کی تصدین کرنا۔ (۵) قری ترسب سے می<sup>ر نفع</sup> ذربیجه آمدنی سے تعلق راهی ہے۔ قد مرزان کا به وستورکه برست اوی کے یاس مانے و فت دخصوصا جب کرکوئی غ فر الكامر كلن كى اميد مو) فالى ما تو نهائي عند العالم ورباد مغلبة س محى يورى شدت سے ماری تفاد اکبری سبت کماما ناسب که و دانسته کم ندرا نے قبول کر تا تھا۔ عمن ہے وہ فضال رکھتا موک جو کھ لما جائے، اس کے برابر یا بڑھکرعوض دے دیاجا ہے ۔ ابواقعنل نے قعتین ومساکین نے ساتھ اس کی منایات و فیاضی ۔ آڈے و قب میں ہوگوں کی قرض وغیر سے دشکیری بیشرفاکی مجانبی وضع نبایتنے کی استطاعت ندر کھتے ستھے اور آن بان کی وجر سے کسی یہے سوال محق نیکر سکتے تنے مخفی اور تطبیف پیرا ہے ہیں كے حالات يوري تفسيل سي تخرير كئے إيل - مرتجبوى طورير و يحيي و نذور وتحالف کے جواب بیں بہت مجھ رینے دلا نے کے باوجود فائدہ ماد زاہوں ہی کو ر مهاتها درگاه حکومت پر سرا برید نذرین حرمتی مهی تحسی اور خاص خاص نعربیا بیسی تو ان کی برطرف سے خوب ہی بارش ہوتی تھی مان میں کشرت سے طرح طرح کی میزی تنال ہوتی تقیں ۔ کہتے ہیں بادشا ہی جاہر خانے کا میش بہا ذخیرہ اور و نفیس جاہرات جن سے ستخہ \*\* ، دلاؤس ، \*\* بن تقدا کا میں طب مقرر فاہم ہو ۔ پر تھھ

شخت طاؤس مزین تھا ،امی طریقے پر فراہم ہو نے تھے۔ (۹) بایں ہمہ اسلطنت کی آمدنی کی سب سے بڑی تنقل مدز بین کی مالگزاری ہی۔ یہ سدا واکی ایاب ہمائی تشخیص کی جاتی اور اکبری نبدولست میں نہایت معقول وضعفاِ نہ

یبه به می به می به این می به می به می به می به می به به می این است این می اصول بر عائد کی گئی تقی بیهان به نکمهنا کافی هو گاکه به سند و بست و مساله مقر کرکیا گیا نشانا که گذشته دس سال کی بید با وار کااوسط نزمین کی کمهزوری نزراعت کی سیماندگی مختل سالی

عد مسته و العال کی بیدی داری او طفظ موری کی موری دروست کی جمایدی صفحتای اورآ فات از عنی وساوی کی احتیاط سے رعایت رکھی جا ئے اور پیجراگر کا ختاکا رجا ہے تو ویت سالگ مرکز میں در ایک میں الکار میں الکار اللہ میں تاریخی

مقرّرہ مالگزاری کومنس میں اداکرے (اوراس اعتبار سے ہم اسے رئین واری سندوست کہد سکتے ہیں) ۔اس بند وسبت کواکبرے جانشینوں نے بنی قائم رکھا اور دکن ہیں ہی کی توسیع کی اگر جہ مقامی جرر واستبدا دکی بدولست، جس کا میں اوپراشار وکر دیکا ہوں کو میرٹوں

کی تاخت و تا راج اور مالگزاری پروست بر دکرنے سے پہلے بھی بار ہاکا تتکاراس نیروست کے فوائد سنے محدوم و جانے تھے۔ کے فوائد سنے محدوم و جانے تھے۔

اِل بُرِغِطَم کے سیاسی مظیم کاهب کا ایمنی لیٹیروں نے بالآخر تارویو و کمھیرو ہا جن کو شروع ښروع میں مغارت سے دلیکھا جا ناتھا ) یہ تبصرہ تشندرہ جا سے گااگرسلطنت کی

تشروع بنروع میں معارت سے دلیھا جا ہاتھا ) یہ مبصرہ حسد رہ جا ہے گاار مطلب ا افواج کاندگرہ نہ کر دیا جا ہے ۔ نب

نخلف زا آول میں سیاہ کی ترتیب مختلف رہی اور سروارول اور سامیوں کی جی بہت سی اقلام بیشتان ہیں۔ بادشاہ کا مزاج اور اسی کے اثر سعے مکومت کی روش ، سلط نت کا مختلف بادشا ہوں کے مہدمیں وسیع ترمونا اور نیز تقرنی حالات کا مزاع نے

ستھنت کا محلفت بادشا ہوں سے جہدئیں و عیب ترہونا اور نیزید کی حالات کا ہزنا کے سے مبلی نظام اور اس کی ارتعائی کیفیات میں حلو ہ نظر آتا ہے۔ بابر کی کشور کشا سب ہ تھے مبیش بار ، اہزار سیامیوں کی مختصر کھلی ہوئی جمعیت تھی س کی رتبیب عمد ، اور نعل وحرکت کا

پورانتظام تھا۔اس میں بیشتر سوار بند وقیحیا ور نیبانداز نے نگر بھاری توہیں مجم ہوجو تھیں اور آنھیں جلاتے دقت وہ زنجیروں سے بند هوا دیاکہ تا تھا کہ اس کی قطار جو تہت جیو گی حصہ نرکی وہ سی سرنوط ہے میں رامتی تھیں سے سرکھ نرکھ تھیں ہے۔ پہنچی کر سے نامنہ

جست ، بالاک وست جیجد میم آوروشمن کے کثیر اشکر کواندر کی طرف آننا دایا یک

ان کی ترتیب بگراگئی اوروه ایک سراسیمه و خاگف بھیٹرین گئے ۔ اس خاص موقع بیرویوں کی از خوکھلوا دی گئی اوران کے عقب سے کل کر تازه و مربیا ہ نے سامنے سے علمہ کیا کہ تنہیں کا مل میزیت بیس جرکی گئی تھی، وہ بوری ہوجا ہے ۔ اس طرح با ہری فیکی ند بسیر کئی گافلے میں اورائی تھی، وہ بوری ہوجا ہے ۔ اس طرح با ہری فیکی ند بسیر کئی گافلے میں جرہنہ تی نے کہا خاصت ہمتہ رکھیں ۔ اورائی قسم کے حالات میں اختیار کی تھیں ۔ کا مربی کے اول اول آل بارکی کیا ہ میں تام تربیرون مبند کے عناصر تنہ رکھیے کے

طاہرہ کے اول اول بابری کیا ہیں تام تربیرون ہند کے صاصرتہ بابدی کے کئین تخور سے ہو بارہ ہند و سامرتہ بابدی کے لیکن تخور سے ہوں دو بارہ ہند و سامرتہ بابدی کے شائی صوبوں کو اس نے زیا وہ تراسی پر دسی حمبیت سے دوبارہ فتح کیا جو شاہ ایل لے مستعارہ ی تقی منزید برا ل، مغلوں کے پورے کر درا قندار میں دسط ایشیا اور نسیبر افغانستان کے جو من گیا تھا) سپاہی، سرزار اور سپہ دارکتیہ تعداد میں بھرتی ہوتے رہے ۔ اخمیں مہند و ستان کے دسی باشند وں سے زیا دو تنخوا ہیں ملی تھیں اور نظوں کی افواجہ افاعدہ سے زیا دو ستحد سیا ہی ہی ہوتے ستے ۔ اور نظوں کی افواجہ افاعدہ سے دیا دو ستحد سیا ہی ہی ہوتے ستے ۔

إسيم

ائسی فراست سے جس کی بد ولت اس نے اسپنے زیانے اور مقام کے مختلف شعبوں میں مر وجرعا وات وافکار میں چیرت انگیز تغیر بداکیا ، اکبر سنے بیادہ نوج کی منہ ورت کا بھی اندازہ کرلیا اور قاعدہ مقر کیا کہ مرتضبدار مساوی تعداد میں بیادہ وسوار رکھے اوپیادوں میں ایک چوتھائی بندہ جس مول ۔ باتی تیر کیان ہی سے مسلح کردئے جائی ۔ اس کے ساتھ اس نے ایسی اعلی درج کی کثیر سوار فوج قائم رکھنے میں کوتا ہی نہ کی جس کو مے نے ایسی زیاست کے کارآمد پایا ہے ۔

اسالتاً میدان میں آتا اور میدان میں ملمان شرفاجھ تی کئے جاتے سے اور اس کا ہر سوار اسالتاً میدان میں آتا اور میدان میں بھی کافی آزا و ہوتا ، اسی لئے زیاد و سواروں کی منورت نہیں آتا چاہیے کہ و وزیا و و سر داروں کی ماتھی گوارانہ کرتا تھا ، گرسر فررسش ، عالی متم سے اور ان و بھی سواروں تک کا سچا جا ان شار سونا تھا جو اس کے ساتھ شرفیا نہ رنا کو کریں اور و و بھی دل سے ان کی عزت کرتا ہو ۔ ایسی ہے قاعد و سوار فوج نے پیر کی ذبانت نے بر محل بھرتی کی اور جبیک ہی افلاتی فوقیت نے اسے سرطر م کمل کردا تھا۔ یہ رسالہ کو یا اکبر سے متعدا قدیوں کی معیت کا بہت اچھا شنی تھا۔ احدیوں کو آتھے میں سالہ کریا گئے۔ احدیوں کو آتھے۔

ل کر سلح دار جہتے گئے ہے۔ ادمد با قاعدہ رہا کسی قدر اللہ پروائی اور غیر ام انہ طریق پر تصبداروں کے

تحت میں جمع ہوتی تقی ۔ بمنصدار محض خطاب یا فت عائد نہ ہو کے تنے بلکداس دور میں ا قدیم زیانے کے فریخی امراکی طرح ، نی الواقع ایسے نوجی سردار ہو تے جن کا توریب قریب

سارا کام ہی نوج سے علق ہوتا تھا۔

لب سے چھو کے درجے والول کو جھ وظر؛ دو مرسے منصبداروں کے میابید ہا کی اسی تعداد، بعد کے جدوں کے میابید ہا کی اسی اسلی تعداد، بعد کے عبدوں کی طرح اکبری عبد بنی بھی اتنی نہ ہوتی تھی جتنی ان سے رسماً منسوب کردی جاتی تھی کسکین اس میں تمک نہیں کہ اسے اپنی مقرّرہ جمعیت کا سوار نظر خود لڑتا صرور بڑتا تھا گو با دشا ہ اسے تھی بڑسے بڑے نے کشکروں کی سپہ داری بھی تعنو بعن کو سنے کا قصد در کھتا دیو ۔۔

اس انتظام کابر انعق به تحاکداس عظیم اشکریس با قامده کوکی درمه بندی دیمی -بادشاه ، سردارو نائب سروار کونا مزد کردتیا تھا ایختلف جمعیتیں اینے اسپنے سین مسعبدارسک بالبيم

اکبر کانوب خانہ جمیت باربرداری سازویاق ، اسلی کا انتخاب اوردوری جگی الات سب غور و توجہ کے قابل ہوں لیکن یہاں ان برکوئی گفتگو نہیں کی جاسکتی۔
البتہ آخر میں یہ گھنا خلاف نحل نہ ہو گا کہ توجی استحکا بات کے بنانے میں ہی وہ بہت عرق ریزی اور منہ مندی سے کام لبتا تھا اور اس کا یائے تخت آگر ، و منویش کرنا ہے۔ جو اس زمانے میں قلعہ بندی کا بہترین معیار بجھاجا تا تھا ۔ دوس یہ کہ اُنین اکبری کے بیان کے مطابق اس کے صوبوں کی بے قاعد ، نوج کی تعداد چاکس لاکھ سے می زیادہ تھی ، اگر جو اس کثیر تحقیمے میں غالباً وہ لوگ داخل ہیں جو صرب خاص خاص خاص ماس موقع بر میں میں بہتے گیا، واقعة کہی میں بہتے گیا، واقعة کہی میں میں بہتے گیا، واقعة کہی میں ب



ياب جهارم

اورنگ زیب اور شمالی مند

وه یا دگار دیجیده خانجنگی مشرق کی تاریخ میں ایک قابل مثال فصل می میں ایک قابل مثال فصل میں ایک نتیجہ یہ ہواکہ شیا ہ جہال معزول اور فیدکر دیا گیا۔ وآرا اور مرآد کا فری جیلوں سے اور اس سے بعیے خفیہ طور پر قتل کراہ ہے گئے شجاع فکست کھا کے والہ ہوا اور پر دیس میں گمنائی کی موت مرا اور آخر میں ادرنگ زیب نے کا ل فتح پائی اوراقتدار در مزلندی کے دعوے میں کوئی اس کا حرایت در با بھی بب ہے کہ بر نیر سے لیکر سلی میں تک بہت سے مصنفوں نے اس موضوع پر فامہ فیسائی کی بر تیر نے اس این فرائی مام میں اس کی میں رکھینی، فصاحت اور خیل کی رنگ آمیزی سے آراست ہے۔ اور سے ولیم سلی میں نے اس فیمون پر فاصی فیمیل سے لیک آراست ہے۔ اور سے ولیم سلی میں نے اس فیمون پر فاصی فیمیل سے لیک آراب ہے۔
آراست ہے۔ اور سے ولیم سلی میں نے اس فیمون پر فاصی فیمیل سے لیک آراب ہے۔
اس میں بی خات تر در گھناکا فی ہوگا۔ نینی ایک تواس فا زخیگی سے رسی اس مگھ بہت ہی ختے تر ذکر و گھناکا فی ہوگا۔ نینی ایک تواس فا زخیگی سے رسی سے اس مگھ

بالبيام

طاقتور فرال رواج تختِ بنلبه کا دارث بوا، یک به یک اور بهشه کے گئے مغول کرویا گیا۔ دوسرے بھائیول کی رفابت نے انتہائی شدّت افتیار کی۔ بادشاہ اور رفایا و و نول کے ول بین ان وافعات کی ناخ شکوار یا در ہی اور سب سے آخری بات یہ کہ اس خانہ شکی میں اور نگ زبیب کی کا میا ہی اور شخت نظینی کے بعد ہی فتا ہی حکمت علی میں مماک اور کی تغیر واقع ہوا۔ اس طرح به یا دگار تصنیه سلطت کے خاتمے کا آغاز بن کیا اور خاندان تمیوریہ کی نبا ہی میں اس نے جرحت دلیا و کچ بہت دور کا صب نہیں ہیں۔ سب

اس فیانے کا آفازیوں ہوتا ہے کہ شاہ جہاں کیا یک بیار پڑتا ہے۔ دارا جسے باپ کا پوراافتا دعاصل ہے، اور اس کے نام سے صدر حکومت کا کام کروہ نہیں جیتی رمحظلائی شجاع، نگانے میں اور حراق مجرات میں تصوبہ دار کی بجائے فورافہنشاہ کا لقب اختیار کر تے اور اپنے ادعا ہے با دخاہی کو کوارسے منوانے کے لئے خبی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اور نگ زیب دکن میں ہے وہ فوج میم کرتا ہے اور بلا تا خیر سادہ لوح مراق کی امدا و برآ کا وہ ہوتا ہے جس کی ظاہری وجہ یہ کہ مُرا دہی تخت نشین جواور ملحد و آرا کو مغلوب کیا جا ہے جس کی نامہی ذھن ہے۔ اس طرح و وایک بھائی کی رقابت کا سرباب کر کے اس کی اپنی قوت برباد کرتے رہتے ہیں۔ چند ہی روز میں شجاع، دارا سے فوز نشہزادہ سلیمان سے اپنی قوت برباد کرتے رہتے ہیں۔ چند ہی روز میں شجاع، دارا سے فوز نشہزادہ سلیمان سے فلت کھا تا در بڑگا ہے کی طرف بہٹ جاتا ہے۔

اب بادشاه کوافاقد موگیا مگر کلیتهٔ دارا کے باتھیں ہے۔ اورتگ ذیب کی نیت اس کے متعلق ابھی کک ذیب کی نیت اس کے متعلق ابھی کک ند بندب ہے۔ البتہ بالوے میں مراد سے آلمنے کے بعد وہ اس ندود افتقاد بھائی کی سر سرطر ح جا بلوسی اور اس کی امید خام کو توی کرتا اور خود لیندی کو ترقی دیتا رہنا ہے کہ ان کی شتر کے سیا ویہلی فتح جسونت سنگھ پر

ك - يه كمناكداودنگ زيب فيدودخش كودهوي سكااوراس كوظط الميدين ولائس ورست مين الموادي

بابیام ماسل کرتی ہے جے وارا نے بھائیوں کی پیش قدی رو کئے کی غرض سے روانہ کیاتھا۔ روسائی ہے متحوری کر ت میں وو فوں بھائی جینی طبر کر لیتے ہیں۔ کم ور و براگنہ حواس شہنشاہ خو دلشکر لیکر جانا اور صابحت کی شکل کالنی جا بتا ہے گراس کی شرخی ہیں جاتی۔ و دواراکی ناعاقبت اندیشی اور تندیخوی کو نہیں روک سکتا اور وارااس امک کا بھی انتظار نہیں کرتا جو بیٹا لیکر آر ہاہے ' بلکہ بھائیوں کی متحدہ فوج سے لڑتا اور سخت شکرت کھا تاہے ۔ اس موقع پر تمیوں شہزاد وں کی ستعدی ولیہ کی اور استعلال مادی طور پر متاز نظرا تے ہیں اور لڑائی کا فیصلہ صن اس وجہ سے بوتا ہے کہ واراکو ہتی سے اتر نابڑا مالائلہ نتے اس کے قدموں کے قریب آلگی تھی۔ گرسب سے برمعنی واقعہ اور نگ زیب کی واقعی یا مصنوعی دین داری اور میدان میں نیز جنگ کے بعد 'تا ٹید اللی براس کا ووق واقعاد ہے ۔ ۔

بقید ما شیمنوگذشته ، شاه جهال کی مخت علالت کی نبر باکر حب اورنگ زیب وکن سے شائی مند روانه جواتو امین میں مراوخش سے اس نے معالم به کیا تھا کہ دار اشکوه کو زیر کرنے کے بعد کا بل کنمیر کرند ہوا اور بنجا ب کے علاقے داؤش کے حصے میں آئین گے اور ملطنت بغلید کے باقیما کہ وصحے پراس کا داورنگ ہیں کا افرنگ ہیں کا افرنگ ہیں کہ اندار سلم ہوگا لیکن جبک ساموگڑا ہے بعد جب اور نگ زیب نے دار اشکوه کوشکست دی اور نگر باور تعند کرلیا تواس و قت بعض سامتروں کے بعد جب اور نگ زیب نے دار اشکوه کوشکست دی اور نگر ہی ہوا و تعند کرلیا تواس و تت بعض سامتروں کے بعکا نے سے مرافخش نے اپنی باور تاریخش کو دیا جا اسکے ۔ اگر اور کا نے بنور کہ بھر مرا دا در شجاع دو نوں کو آسانی سے نیچا کہ کو دو اور اور خواج می اور نگر نیا کہ ایسی تعلیم کرے گا کہ بھر مرا دا در شجاع دو نوں کو آسانی سے نیچا رکھا دے گا ۔ دو آب بھر نہ باور کا میا ہوں کے مسالم سے کا کہ بھر مرا دا در خواج دو نوں کو آسانی سے نیچا دکھا دے گا ۔ دو آب بھر نہ باور کا میا ہوں کو اس کا مقالم کے بیچے نے مرافخش کو گرفتار کر کے نظر بند کر دو سامن کو اور کا تا تی ہیں رہا تھا کہ وہ مرافخش کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا جس نے مرافخش کی اور کو تاری کا اور کا در رہ میں جو اس کے ایسی خواج میا دو تاریخ میں کو ایسی نے دو تو کو میل کو می ناریخی شہا دے بروج می شہر کی با پر کو تی تیا اس کو تاریخی شہا دے مروج می شہر کی با پر کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج می شہر کی با پر کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج می شہر کی با پر کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج می شہر کی با پر کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج میں شہر کی با پر کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج میں شہر کی کوئی کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج میں شہر کی کوئی کوئی تھا تاریخی کی تاریخی شہا دے مروج میں شہر کی کوئی کوئی قیاس تاریخی شہا دے مروج میں شہر کی کوئی کوئی تاریخی تھا تاریخی کی تاریخی تھا تاریخی کوئی تاریخی تاریخی تاریخی کی تاریخی تاریخی تاریخی تاریخی تاریخی کرند کی تاریخی تاریخی

بالبيمارم

بقیمت دارا اس بنه مالی سے نکبت کے فاری گرنے کے بعد پند ہزار اس بید باس طاری ہے ۔ اور اور ماتھیوں کے ساتھ وطی کے طوف فار ہو ناہے ۔ اس پر باس طاری ہے ۔ اور اور فائح بھائی گرسے پر نقب کر لیتے ہیں ۔ اور نگ زیب بہت کو ششش اور طرح طرح کی تاولیس کرنا ہے کہ مہنشا واس سے رصامت ہوجا سے اور اس محبت سے بیش آف ہوا ہوا ہی کہ اس کے فلون اکبر کا صدیمتی گرکامیا بی نہیں ہوتی اور اس سے بایوس ہوکر اور نگ زیب بوڑھے با دشاہ کو اپنے محل میں محسور کرنے کی کا دروائی کرنا اور نظور کے دون بعد معزول کر کے خود لقب با دشاہی اختیار کرتا ہے ، حراد کے دور وی کا خاکمتہ ہوگیا ۔ باب معزول اور نظریند کر لیا گیسے ۔ بڑا بھائی شکست کر دی اور کا نیتجہ یہ ہوا کہ اسے بنگا ہے کی طوف پہا ہونا پڑا ۔ اور اور نگ زیب کے بق پر کے فرار ہوگیا اور اس کا کوئی محمور شما کا نا خدر ہا ۔ فتجاع کی احمقا نہ کوشش با ذاتا ہی کا نیتجہ یہ ہوا کہ اسے بنگا ہے کی طرف پہا ہونا پڑا ۔ اور اور نگ زیب کے بق ایس کے دوروں مغلیہ پا ئے تھا، جبگی کا میا بیوں نے مہر تصدیق تبت کر دی اور آگرہ و د بلی سے کہ دایک سلم الشوت فرال دواکا حاکما نہ لب ولہ اختیار کر ہے اور قال دواکا حاکما نہ لب ولہ اختیار کر ہے اور قال دونا و فدر سے کہ و کہوراکر چڑ سے تھا و فدر سے ہوگار ہیں۔ وہ اس سور جبکی و جاگر ہیں۔ وہ اس سور حبکی و جاگر ہیں۔

فہزوہ سلیمان کے پاس کثیر اشکر موجرداور وہ امجی نک اورنگ زیب کے واسطے مخدوش ہے۔ لیکن خورشے دن کے بعد دونوں راجبوت راجا نئے شہنا ہ سے جا سلے بیں سلیمان کی فوج و یکھتے دیکھتے منتشر ہو نے لگتی ہے۔ وہ نثال کی طرف روانہ ہوتا ہے کہ اپنے باپ سے لا بور میں جا سلے لیکن سے ہوا ہے لیکن سیامبول کی تعدا درا ارگھٹ رہی ہے اور اور نگ زیب کی شکی ند بیروں کے آئے بیش نہیں جانے باتی ۔ تب وہ سری تگر سے رئیس کی نیا و لیتا ہے اور اور زانے کے زئیس کی نیا و لیتا ہے اور کے بید بدنصیب تہزادے کو اس سے جا کے دم وکر م سے حوالے کر بتا ہے اور اور نگ زبنے وں میں سرور دار الملب اور نیا ہے اور اور نگ زبنے وں میں سرور دار الملب اور زیا ہے اور نگ ذبنے وں میں سرور دار الملب اور زیا ہے کا دعدہ کرتا ہے تہراس سے جا کی زبنے وں میں سرور دار الملب اور زیا ہے کا دعدہ کرتا ہے تہراس سے جا کی سے ہو تک درج نو دھی تبدیر کے لایا گیا تھا)

نیز در کراد کے ایک وزند کے ساعة گوالیار بھی رتیا ہے جسلاطین غل کا والی سین (Vincennes) کینی ثنایی قید خاند تھا۔ تکن زیادہ زمانہ نہیں گزرتا کہ ویاں پینوں

يراسراد طور برفوت بوجات بين براسراد طور برفوت بوجا

اس عرصے میں تہمنشا و کوج ندات خود دارا کے تعاقب میں گیا تھا، بنجاب سے دائس آناپڑتا ہے کہ اسپنے پائے تخت الد ہا دشاہی کی نتجاعت مافت

کرے جود وبار ہ بنگائے سے لشکر لیکر میش قدی کرتا ہے۔الہ آبا دکی نواح میں بھر یک بارا درنگ زیب کا تقبل مخدوش ہوجا تا ہے کیونکہ جود صبور کا طاقتور راج مسوت نگریس نے ایک بارا درنگ زیب کا تقبل مخدوش ہوجا تا ہے کیونکہ جود صبور کا طاقتور راج مسوت نگریس نے

پہلے شکست کھائی اور حال میں مطبیع نہیں توابک اتحادی کی حیشیت سیصلے کر گی تی' مین میدانِ جبگ میں باد شاہ کا ساتھ حپیوڑ دنتا ہے۔ اس سردار نے اتنی دیریس

اور آگ زیب کی اطاعت قبول کی که بیمواس پروه توجه مبند وَل نه جوی بر کاه ه ا پیزای کوستی سجعیتا تھا۔ دوسرے آزادِمشرب دارا کے سابق دوست ہونے کی

ا ہے اب تو حق بھیا ھا۔ دور سے اراد سیرب را درائے ماں دور میں ہونے ہا بنا پر وہ داسنے الاعتقا داور مگ زہب سے بغض رکھتا ہے اور دربار ہیں آؤ بھگت نہیں ہوتی تو بھرا سے معور مبینے تا اور وشمن سے جا ملتا ہے۔ رات سے اندھیرے ہیں وہ

ا وشاه سے ساق پر زورشور سے علد کرتا ہے جب کہ شجاع سامنے سے علمہ کرنے والا

ہے، کیکن شجاع کے تساہل وسست کادی اور اور نگ زیب کی ورستیٰ ہوش استعامت اورسلیقہ مندادہ ترتیب سے بیتجویز خاک میں ل جاتی ہے ۔ مام خبگ میں شجاع کو

کا ان شکست نصیب ہوتی ہے اور وہ بھرمشرق کی طرف بہا ہوتا ہے (مبزری صالہ) تاہم وہ باوشاہی سپر سالارمبیز محلہ سے بچھ مدت تک اُنجمتنا رہتا ہے بلکہ شہینشاہ کا

بڑا بٹیا بھی چندروز کے لئے اس سے آمتا ہے۔ بالا خرمبندوستان سے کا لاجا تا اور ال وعیال سیب ارکان کے ملاقے میں مط جا یا ہے جہاں ان مب کو مقامی

مُومت کے فلاف بنا وہ میں حصہ لینے کی بنایوتل کرادیاجا تاہے۔ جس وتت شجاع تکست کھا کے بہا ہوا۔ اتوجسونت سنگھ نے اس کی

بس ولک جائے مسابقات ہیں ہوتا ہا اسپنے وطن شرصتحامقا بات سے الکل علی دہوجانا مصیبتوں میں شریک ہوتا ہا اسپنے وطن شرصتحامقا بات سے الکل علی دہوجانا بینے نہیں کیا بلکہ گھر کی را ولی ۔ وہ آگرے کے قریب بہنچا تواس کی سبت خت شبہہ

مواكد وه شاه جمال كو پيريحال كرف كى فكرميس ب أرزوه ايساكرتا توغاليا ازباده

اب*جها رس* 

نهیں توجیٰدروزکے دا سطے صرور کامیا بی ہوجاتی ،لیکن اور بگ زمیس ا۔ يجانے على مہلت يا ذاتى شكاً يتوں پر دياوہ چھ وتا ب كھانے كانيادہ موقع نهي نہيں ديتا نگله عاد *ت کےموا فق فاص تو*تها ت اور نتأفنا نه مراعات *کے ذریعے اس داجو*ت كو دارا سے تو اليتا ہے . يہ كارروائى عين وقت يه موتى ہے كيونكه اس عرصے ميں دارا نے پھر فرج بہم بنیجا کی اور گجرات کےصوبہ دار شاہ نواز خال کو (آگرجہ وہ ديب كافسرتها) اينياة اللياب - تجوات اوراس كوسائل و مداخل دَارَاکے قبضے میں آ گئے ۔لیکن نیاشہنشا و چکننی کیان کونہیں مانتا دو مار بھائی ے کر مھا وتیا ہے ۔ شاہ بواز خاں جنگ میں مارا جاتا۔ وَأَرَاكُاتُقَبَلِ بِالْكُلِّ بِإِسْ الْكَجِيْرِرُهُ جِأْنَاتِ واس كے ساتھى رفتہ رفتہ كم ہونے لكتے ہن و، مُصِّه تَصْه كه حندا صْط ارى اور نا كام كوسشغين كرتا اورآ دار ه وسه گر دا ك محدكر ما لآخو ، مِن سُخت رَمْج وغم كا الْهَارِكَر تے ہن گر بحالْ كُر نا تُوركماراً ميے نے کی بھی کوئی کوسٹشٹیں نہیں کی جاتی ا۔ اوصراورنگ زیرب آخر تک دیں تین ے مَا ی کی شان نیا ہتا اور دَارَا کا کِفِروالحا دِ ثابت کر کے قبید خانے میں قبل کرا مِیّا ہے۔ ا ب یہ ریجینا باقی ہے کہ تیخص ان کارناموں کے ساتھ باہر اور اکہ وشاه جهان كاوارث بن كركهال تك بعلتا بيولتا سي-کے نظمہ ونسق کی عام خوبیوں پریہاں بحث کرتی غیر نبروری ہے۔ لمق اوپر چرکھ کہا گیا اسی اسے انداز ہموسکتا ہے کہ اس کے یہ اوصا ن بہت ممتاز وملند تھے اور اتھی کی بدولت' معائب کے با وجو د وہ بجاطور ر اني دعا ما اورميه دليسو رس مي تحيين كاستحق بنا ـ ليكن ميرامقيصيد تواس وقت زيا ده ترييز بی که نظام *سلطنت کے شکست*ہ و بر **با دکر نے میں اس کی حکمت علی نے ج**رحف ٹرلیا اور نیل کیءان اثرات کا سراغ لگا یا طائے ۔ اس را۔ بِ كَهِ ابتِدا ئَي افعاًل صبِحاً ظالمانه نه تحصِّلِكه لوگو لَ كوتنكُ ويريشان كرنے والے ماٹن کے الفاظمیں اُن سے تغریق واحتسا ہے کامیلان بیدا اور سروہ ندامیب کے درمیان امتیاز نمایاں ہوتا مقاہبے سابقہ با دشاہوں کی حکمت ملی موکر ٹی رہی تھی۔

افنی احکام میں ایک لاکا تقرر تھا کی سوار وں کے ایک جن کے ساتھ شرخاک برتی ہے۔ آزاد اند مظاہروں کا ستہ باب کرے اور میلے نما شوں اراگ دنگ کے طبسوں ان بی گانے اور سوانگوں کورو کے حالا تکہ یہ عوام کی معاشرت کا خاص مجز تھے یاسی طرح بخوم ورل کی محافست اگر واقعی جہزمیں تواس کے قریب فرمیب فروتھی ۔ آ کے جل کراس نے سلمانوں پر کروگرگیری کے محاصل آ دھے کرد لے اور یہ فروتھی ۔ آ گے جل کراس نے سلمانوں پر کروگرگیری کے محاصل آ دھے کرد لے اور یہ بات بیندوں کو شخص شاق گزری ہے وربار کا وہ پہلاسانو کی کارنگ ندر با بلا تقفف کی شان آگئی جوان لوگوں کو کسی طرح پندنہ آسکتی تھی تھویں پہلے با وشا ہوں نے وجوم وہا کے حاسوں اور بنگا مہذیر تماشوں کا گرومہ نا دما تھا ۔

اس کے بعد اور تھی احکام نا فذہو ہے۔ باوٹناہ نے سلاطین ہیوریہ اوران کی کثیروایا کے درمیان جورشہ ارتباط قائم ہوا تھا، اسے توڑ دیا اور اب یہ دیجونا باقی رہ گیا کہ یہ انقطاع خاندان شاہی کی سلامتی کے حق میں کس مدتک ساعد ہو سکتا ہے منع علانے اپنا اسب سے اعلی منصب ایسی جلد اقوام وطل کی ابوت ہزک کر دیا جو اب تک ملا دید اپنا سب سے اعلی منصب ایسی جلد اقوام وطل کی ابوت ہزک کر دیا جو اب تک بغیر الا دور عایت شخصی باوشا ہوں کا وصعف ہوتا اور ندم ہب وطنت کی تعذیق کے بغیر اس کی طون سے بیشخص کو فہدے مطا ہو جاتے تھے۔ تا تاری فاتح اپنی دسی اور باوفا رمایا ہو گئے اپنی دسی اور باوفا من کو اس کے قدیم مراسم ، فنون اور اسبابِ تعنین کوروکن کی مراسم ، فنون اور اسبابِ تعنین کوروکن کا میں کو اسباب منافرہ میں کہ اجراد اپنا نبائے کی وہ کیجے میں کہ رہے رہے تھے۔ یہ اور اس کے سامنے ماسمنے میں شرف ہونی کی کہ و کیجے میں کی میں میں کو خایاں ہو گئے۔

مه دورنگ زیب کے بدی تاریخ اسے کہیں یہ نابت نہیں ہوتا کہ کو ور گیری سے محال کم اون کیلئے نصف کر مدے ور کا کی فرع یہ دورک کی فرع یہ دورک کا نصف کر مدے ور اسے دورک کی فرع یہ دورک کا مدین کی اسے کہا کہ نام اسکی میں کہا ہے کہ اور کہ نہیں ہوتا کے بیاد خیال بھیلا دیا کہ اور کہ نہیں ہند دول سے ساتھ تعصب برتما تنا خاصالا تکہ یہ باکل خلط ہے۔ وہ یعینیا اسنے نہ بہب کی مقانت میں بعد ایعاد تعین رکھتا تا لیکن اس کے میمنی نہیں میں کہ وہ با وجہ دور سرے ندا ہمب کے پیروک کے ماتھ بر عملوک کو جائز تعدور کرتا تا ، استے سندوا نسول پر بودا امتا کیا اور فرجی اور ملکی اشکام میں انھیں ذرر داری کی اہم خدمات بر مرفر از کیا ۔

بابرجهام

شای نالف مرگروه راجیوت راجه تحیین میں ماروار یا جورصپورکارئیس میں ماروار یا جورصپورکارئیس میں میں ماروار یا جورصپورکارئیس میں وزیت میں ماروار یا جورکار میں میں میں میں میں اور تکیف وہ جند ہے اس کو بھی معاد نہیں کیسا تھا۔ اور تکلیف وہ جند کے اجرائے بھی دور برناوکیا گیاجس کی شخصی کا نتیجہ خطرناک قضے کی صورت اختیار کئے بغیر نہ رہکتا تھا ۔ جبونت سنگھ کا نوحر بیٹ اجبیت سنگھ کا نوحر بیٹ اجبیت نوکروں کی جان نثاری کی بدولت، جن کا سخیل درگا واس تھا، بہری کی گیا اور کیا و منعل کے خلاف جس نے اسے اپنے دام میں بھینا نا چا ہا تھیں ، بہری کی کرنے گیا اور کیا و میں بھینا نا چا ہا تھیں ، بہری کی کرنے گیا اور کیا و میں بھینا نا چا ہا تھیں ، بہری کی کرنے گیا اور کیا و میں بھینا نا چا ہا تھیں ، بہری کی کرنے گیا اور کیا و میں بھینا نا چا ہا تھیں ، بہری کی کرنے گیا کی کرنے کے لئے بہت وان زندہ رہا۔

وه طوفا ن جوبهت ون سے سریر مُلاموا مُقا، آخرته بنشاه کی عام مکت علی کے باعث پیوٹ پڑا۔ جے بچر رکارمیس مقامی اور فائدانی اغتبار سے در بارسے اس قدرواہت

تغاکہ علانیہ مزاحمنت نہ کرسکتا تھا لیکن او دے پور کے رانا راج نگھ نے صونت نگھ کے تحوں کے ساتھ ملکہ طوق اطاعت آنار کرجنگ ہے سمدان میں کودیڑا۔

اورنگ زیب نے خود اشکرش کی در 11 و گرید مبینے کی دا ایکوں کے بعد راج سکھ سے صلح کر لی حس میں ہر چندا سے مار واڑ کے حلیفوں سے ملکو گی اختیار لی سے ملکو گی اختیار اسے کا پا بند بنالیا گیا تھا الیکن جنگ کی اصلی اور گہری نزاع کے معالمے ہیں وہ علا تہذشاہ کی ناکامی کا اعترات تھی۔ جزیبہ منسوخ ہوگیا یا حکومت کے الفاظ میں اس کے دوش میں رآنا نے ایک چھو نے سے صلع کو اس طریق پر جوا سے کیا کہ اس راج کی آبرومیں جو عالمی نژاد ہونے کے باوج و صرف چپو ٹی سی ریاست کا الک تھا اور منل اخطم کے مقابلے میں لڑا تھا گوئی فرق نہ آنے پائے۔ اورنگ زیب کی یہ مشکوک سی کامیابی بھی دیر بانہ تھی مار واڑ کے باشندے مینوز بر مرجنگ سنھے اور اجبیت نگھ نے اخیس مدود ہے میں فرانیت و لیل نہ کی ۔

شهنشاه نے دوباره بذات خود میدان جنگ کار مُخ کیا ۔ اپنے بیول اور گرات کے دالی کار مُخ کیا ۔ اپنے بیول اور گرات کے دالی کے ماتحت منعد دلشکر جمع کئے کہ اس بیشلی بغا و ن کا قلع قمع کردیا جائے ۔ ایک متمد دانہ ، کا لماند اور طویل حبگ مشروع ہوگئی۔ راج مسئکے پر مرطرف سے حملہ ہوا تو وہ ارو کی سے بہاڑوں میں بھاگ گیادو شہزرہ اُفلم عجلت سے مرطرف سے حملہ ہوا تو وہ ارو کی سے بہاڑوں میں بھاگ گیادو شہزرہ اُفلم عجلت سے

تعاقب میں رواد ہوا۔ میدانی علاقہ تہمنتا ہ کے صریحی انکام کے بولوب ناراج وہا بال کردیا گیا۔ ہرطر ت دہرست انگیز حکومت کا وکور وَ وَر وَ وَر وَ ہوگیا۔ دوسری طون راجیو توں نے سواروں کا ایک معقول لشکر میدانوں میں لگا ہے رکھا۔ پہاڑوں کے مفرورا پنی فطری گرم جوشی سے اخیب مدد بہنچا ہے رہے اور ذیل میں جنگ کا جوخلاصة آلم ہواس کے معلوم ہوگا کہ گویا ہم ابھی سے اور نگ زیب کی حنوبی مہند کی ہز بیت کا مطالعہ کر رہیں ہوئی کہ توں (وراجیوت) رسد لا نے والوں کو مار والتے ، چھوٹی جمعیتوں پر حملہ کر ستے ، عدہ مواقع کی مدافعت کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ۔ اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ، اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ۔ اور مین اسم فتو جات حاصل کر ستے ۔ تھے ۔

ا درنگ زیب کو انسانی مصائب می مطلق پر دا پزشی اوراب نک جرارا بی موئی، اس کے نتائج سے وہ آنکھیں بند کرسکتا تھالیکن اس سے لائق وضمن درگا دائر نے آیندہ حوکار روائی کی، اس سے تجابل ممکن نہ تھا اوراس سے بلاشہر ظاہر دو گیبا کہ شہنشاہ می

نار داداری اگرسلطنت کونہیں تو خود اسے الماکت سے گرامیے میں گرا دینے کا میلان رکھتی ہے۔

ورگا داس نے ایک مدتک ولی مدسلطنت شهزاد معظم کی وفاد اری کو مُتنزلزل کردیا ' اور آ محیص کر شهزادهٔ اکبسر کو اینا مهنوا بنالیا حس نے ہندووں محیا شر میں آگر با شاہی شان اختیار کی <sup>کی</sup> اورنگ زیب محیمسلمان امرامنصو بے کی تا مُید

یں افر بات ہی من کی احدیاری کہ اور الک راب سے میں افراد سکو سب کی اور اس کی خدمت کے لئے مل سکتے اور فوج والے مجی یا توال سرواروں کے وسیحر یک اور اس کی خدمت کے لئے مل سکتے اور فوج والے مجی یا توال سرواروں کے

ك .. درگاداس را عقور مربه کاف برشهزادهٔ اكبر نے اپنے والداورنگ زیب مح منان معم نباوت بلندكرو ما الد امري روحا دا بول دیا . اورنگ زیب محان الدین خال فروزدنگ امری روحا دا بول دیا . اورنگ زیب کے افسا شہرا بالدین خال نے بود دیک الدین خال فروزدنگ میں مانا اور بود کو الدین خال کے والد تھے، شہرا وہ اكبركوس خت شکست وى سے شہرا در مان كر مرسی الحق میں مانا اور در من کی طوف فوج محتی کی توشہزا وہ اكبر مرسد مراست سے اورنگ زیب حالم گیرف معالم ده كر ليا اور در كون كی طوف فوج محتی کی توشہزا وہ اكبر مرف در كر راست سے ایران جا گیا میں منا ہوں كے دائد اور بجائيوں كے خلاف جباک كی ایکن غلط ہے ۔ امریکی گیکست سے بعد شہرا دی اکبر ہے الدا ور بجائيوں كے خلاف جباک کی الکن غلط ہے۔ امریکی گیکست سے بعد شہرا دے کو مقابلہ پر آنے کی بہت ہی ندیوس کے منا ب

التصارم

ہاتھ میں کھیتا ہے۔ در ہے اور یا انفوں نے اس باخیا نہ تجریز میں ساتھ دیا۔ لیکن واقعہ ہی ہے۔ اور جب وقت یہ شہزادہ راجیوت طیفول کے ساتھ ستر مغرار سیا ہی لیکر اپنے باپ کے ظا ف بڑھا تو شہنشاہ اس ناگہانی صورت میں ہوا ہے ہے انہائی نظرے میں گرگیا کیو نکہ خوداس کے باس محن مٹھی بھر سیا ہی رہ گئے تھے، گرا سے ہی نازک موقعول پراس کی یہ بے نظیر قالمیت اپنے جو ہرو کھاتی تھی کہ خانفوں کے جتھے میں انتظار بیدا کر دیا جائے۔ صرف ایک و فا وارس وار باغی لشکریں بر کمانی اور نفاتی ہدا کراو سینے میں کام کرگیا۔ اور نگ زیب کے فاصد کے ساتھ اس کا بحائی روز میں خارا گیا۔ ایک سروار تھا) شہنشاہ کے پاس طلا یا۔ ایک اور آتے ہوئی روز میں منظر مہزارہ کی اور چند ہی روز میں منظر مہزارہ کی اور چند ہی روز میں منظر مہزارہ کی اور ایک میں اس کے راجیو تول کے ساتھ، تہارہ گیا۔ وہ جان سلامت لیکر نکل گیا اور اس کے راجیو تول کے ساتھ، تہارہ گیا۔ وہ جان سلامت لیکر نکل گیا اور اس کے راجیو تول کے ساتھ، تہارہ گیا۔ وہ جان سلامت لیکر نکل گیا اور اس کے راجیو تول کے ساتھ، تہارہ گیا۔ وہ جان سلامت کی کا طال پڑھیں گے۔ دربار میں اس کے راجیو کی کا طال پڑھیں گے۔

پہلے وہ کی ہوتی ہوتی کی ۔مغلول کی تاراجیول پر راجیو توں سنے بھی بگر کر جواب میں بذہبی تشدّ واور وحشیا نہ حرکتیر کی لیکن جیسا کہ کچھ مدت بعد السی ہی مصیبت پڑنے ہے ہو سکھوں نے کیا تھا ، انھوں سنے بھی معسیدی لوٹ لیس ۔ قرآن دسٹر بعین ) کو جلایا اور مولویوں کی ال

تذکیل کی ۔

اس پرنشان کن اور پرفضیحت جنگ سے شہدشا، بالکل شمحل ہوگیا روسرے اسے دکن میں دراز دستی کی پرفشکو ہجویز ول پرعل کرنے کی فکرتھی ۔ لہذا راج سکھ سے پہلے سے بھی زیا دہ اُس کے موافق شرطوں پر صلح کر لی جو فی الواقع جنگ کے دو نول مقاصد میں اپنی ناکامی کا صریحی اقرار متھا ۔ جزیہ صراحت سے سامتھ تزک کر دیا گیا ۔ کم سے کم وہ ضلع جو پہلے اس نام سے لیا گیا تھا ، اب اس کا مطالبہ شہزادہ البری نبا و سے سے جرا نے میں کیا گی اور پر مخون مثل سنے مطالبہ شہزادہ البری نبا و سے دین تطور کی دیا گیا تھا ، اب اس کا دب کرجبونت کے بیٹے کو حب وہ لموغ کو پہنچ جا ہے ۔ ریاست دین تطور کی دب کرجبونت کے بیٹے کو حب وہ لموغ کو پہنچ جا ہے ۔ ریاست دین تطور کی دب

ان میب با توں کے با وجود بھی اسے چند ہی روز آرام ل سکا۔ بنگ بھر حیط گئی اور اور نگ زیب سے تمام عہد حکومت میں رورہ کر جاری رہی جس سے دکن میں اس کی شکارت بڑھ گئیں اور با لآخراسی سے اس کی شہرت پر حرف آگیا، اس کے مداخل ختم ہو گئے اور اس کی بادشاہی کی جڑیں کھو کھلی موکنیں کے

له مصنف کتاب نے اس درے باب میں فلط بیانی اور تعصب سے کام لیا ہے۔ اگروہ الدینے واقعات سے اللہ میں نظام بیانی اور تعصب سے کام لیا ہے۔ اگروہ الدینی واقعات سے اللہ میں نظام بین جن مکہ مرب سے وہ واقعات ہی خلط ہیں جن سے نتائج اخذ کئے گئے ہیں اس وا سطے اس کے نتائج قابل قبول نہیں ہوسکتے۔ لیکن واضح رہے کہ یہ کتاب آج سے تقریباً ۵ > یا ۸۰سال قبل کھی گئی تھی جبکہ اسلامی ہند کے متعلق کافی تھی تنائج اپنی تھیتی نہیں ہوئی تھی ۔ اب جبکہ تمام ماخذ ہماری وسترس میں ہیں ہم اس زمانے میں زیاوہ صبح نتائج اپنی تھیتی سے کال سکتے ہیں۔

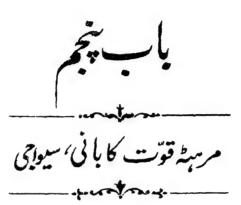

اس باب میں جو واقعات بیان کئے جائیں گے، ان کامحل وقوع وقطعی طور پر سندوستان کا جنوبی ملاقہ یا کہنا جا سئے کہ نر بدا اور مہاندی سے جنوب کا جزیرہ نما ہے ۔ اسی کو عام اور وسیع معنی میں دکن کہتے ہیں اور اس سے مقاطی نر بدا اور مہاندی سے اور کا فلک سمیند ورتان سے نام سے یا و کیا جا تا ہے۔ اہل سند نے وکن کی بجی یا نی خطوں میں ایک غیر میں سی تعلیم کر وی ہے ورا وڑا ۔ کرنا ٹاک ۔ تلنگانہ ۔ گونڈ و انہ اور جہارا شطران میں وین گنگا کے شرق کو روا وڑا ۔ کرنا ٹاک ۔ تلنگانہ ۔ گونڈ و انہ اور جہارا شطران میں میں کچھ سروکا رہنی کہنے کو نڈ وانہ اور قدیم قوموں سے ہیں کچھ سروکا رہنی کی گونڈ وانہ کے جگل ملاقے اور قدیم قوموں سے ہیں کچھ سروکا رہنی کی میں میں باس کی ادی سے کرنا گئا گئا ہوں ہے والے والی میں موری میں میں میں ہو ہوں کی سرمدین ہمارا ششر سے کی گئی ہیں ۔ بہی مرہد فوم کو وڈ سے واین گنگا تک سمت پڑا ہے مغرب میں ہجو میں دوریہ ہیں ہے مغرب میں ہجو میں دوریہ ہیں ہے مغرب میں ہجو میں دوریہ ہیں ہو اسے واین گنگا تک سمت پڑا ہے مغرب میں ہجو میں دوریہ ہیں ہے مغرب میں ہجو میں دوریہ ہیں ہو مغرب میں ہجو میں دوریہ ہیں ہو می دوریہ ہیں ہے دیں ہو میں گنگا تک سمت پڑا ہے مغرب میں ہجو میں گنگا تک سمت پڑا ہے مغرب میں ہجو میں گنگا تک سمت پڑا ہے

ساخ ما خیا گئی ہے اور مشرق میں ہمی تھوڑی دورتک وین گنگا اس کی سرحد ہے۔ جس کے بعد مانک وُرگ اور ماہورتک ور دھاندی اس کی مدّ فاصل بناتی ہے۔ تلنگا نے سے مانجوا کی البیلی ندّی اسے جُداکر تی ہے اور سر سری طور پر ، کرمشنا، اور مال بڑوا کو اس کی جنوبی حدو د کہہ سکتے ہیں ۔

فهارا ششرك كل رقبه كانتخينه ايك لاكه مربع ميل سه زياده به والاي ایک نمایان شف مغربی گھا ط یاسها وری کے بہالاوں کا بمند وسلامی وارسلدہے جاس کی حبوبی سرمد سے بہت آ گئے تک بھیلتا نہیے اورخو و مہارا شطر کوتین قدرتی اضلاع س تعیم کرونیا ہے۔ اول کولوں جو سار ول ا درسمندر کے درمیان کاعلاقہ ہے. منها، یا لخودان بهارول کے اور کا علاقہ جوبض منا ات پر نہایت عرب ہے۔ ے، دلش منی بہادری تعے مشرق کی سطح مرتفع ، یول بھی بورا ملک پہارائی ہے اور چارسقا طع اور کا فی لمبندیها را اس کی بوری سطح پر بھیلے ہو سے ہیں تعنی(۱) جاندور له پهار پخصین اب شمالی گفاط کېنځېن په دین احدیگر کاسلسله ۵۰ س) یو ناکځ بالل ب کے بیار 'اور پھر ۲۷) اور جنوب میں متنار اکے قربیب مہا دیو کی بہاڑیاں ' مہاراتنظری سطح مرتفع سے گھا ہے اصلی بہار اور بھی او نیجے استھے ہو سے ہیں اور ان کی چربیوں پرسلامی وار ومیرشکو ، چیا نوں کے انبار ہیں جن سے قدرتی تطلعے بن گئے ہیں کہ سه بهت وسنع اور بابسر سيسخت وشواررس اور ديکھنے ميں بارغب من إن مک پہنچناائس مگذا ورنعی شکل ہو گیا کہ ہے جہاں دسیوں نے اپنی ٹری مُلی دینقانی ہی شنعہ صرف کی اورمورسیے وغیرہ بنا دیاہ اسے ہیں ایمشرقی صلع قدرناً لمبند سبے اوراس کے اور بهارٌ ون كي طول ومتوازّي شاخيں يا جدا كا نه سلسلے اندروني مِلا قے ميں وُورتك جلے جائے ہیں ۔ اتھی کے اندرگہری اورخو ب سیارب وادیاں آئی ہی اور کھڑی طور پر اس شطر کھا ط معھا) کا عرض اوسطاً بین کی سے بھی زبارہ مہوگیا ہے۔

ان بہاڑی شاخوں اور نیکر وں پر بھی اُن چار بڑ سے بلکو کی طرح ، جن کا اوپر ذکر ہوا ، بہت سی گڑ مصیبال بنی ہوئی تھی ۔ کو گن کے علاقے کی حالت مختلف ہے لکین بمبئی سے قربیب ، یہ سزمین خصوصیت کے ساتھ بہت نام وار سکتا نی اور ناقابل کار ہوگئی ہے کیونکہ مہاوری سے فلک آسایہاڑوں سے وامن گویا اس کی

بالبنجم

زیرشق ہے اور یہ بہا داکمیں بتدریج ا در کہس بک یہ بک سمند رنگ بنچر گئے ہم اوران کے پہلوسے ت میں تیزوتندروین جاتے ہیں جن سیے زمین کی سطح جارہا شه اورانسی نست و ملمند بهوکئی ہے که اس میں مشرک بنا نا اور بھی د شوار بہوگیا ہے۔ ن اور گھا ہے مٹھا کے دو نول علا قول میں درختوں کی کشرت ہے خصوصاً ان دونوں کی لها شوں اور دروں میں کھنے جبکل کھڑ ہے ہیں۔ بھر اباش کی طغیانی اور تواتر - کمراٹاوں کی بلندیاں جبگلوں کی مرطوب اور وہائی ہوا۔ رعد وہرق کے سیم خطرناک ویزشکوہ طوفان بيسب وه اسباب تقدكه سال كييند مسين اس خط لين جنگ آدا كي قريب قريب نامكن هي - مرسول كامور خ جوخود جي سابي سيد، بان كرتاب، فَلَى اعتبارت غالباً ونيا كاكوئي كك اتنامتحكم نهين بين ـ نربدا اور تایتی کوجیور کرمو دور مشرق کسے تکلتے اور خلیج کھمیا تی می ماکہتے ہیں، دکن کے ماقی تینول بڑے ورما دیعنی گو واوری ، کرشنا اور مجھیہا) اوران کے بیشهار معاونوں کا منبع سہا دری کے بہاڑوں میں ہے اور اتھی ندیوں سیسے دکن کی سطح مرتفع میں ہرطرف سرسنبری عیل گئی ہے ۔اگر چرگزرگا ہ ہے گہر ہے کٹا ڈکے ت ادریانی کے زیاد مسلسل نہ ہونے سے یاکٹرت روئیدگی اتنی نہیں سے متنی نبگانے یامشرقی ساحل کے زیادہ جنوبی اضلاع میں نظراً تی ہے یکو دا وری اور اس کے معاویوں 'نیرا اور ٹیون کے کناروں پر گھوڑوں کی بھی ایک نسمہ تیار ہوتی تی جوابنی *سرعت اور قوت کے لحاظ سسے سبن*ہ و سان بھر سکے گھوڑوں میں جواب نەرىكىتى ئىھے ـ مهما را شطری آبادی مبشتر پرتند و تقی ـ گرسلهان با دشایوں کی وج سعے امک

مهمارا شطری آبادی بیشتر و تقی مکرسلمان بادشاجوں کی وجسے ایک معقول کرو هان لوگوں کا بھی آباد ہو گیا تفاجرت و ندہ ہب کے امتبارسے مختلف تھے۔
پہاڑوں میں، علی الحضوص شمال کی طرف ، جیل، کوئی وغیر و تسدیم منجکلی قومیں بھی کشیر تعداد میں آباد حقیں، ہندو وں میں، دوسرے اقطاع کی طرح بہاں بھی منوکی صرف چارمی میں و گئیر تعداد میں آباد وال کی بجائے صدیا ذیلی ذاتیں بن گئی تھیں۔ پہنی معقول اصول پر مبنی نہ تھیں لیکن اس نقص سے ان کی شدّت و تیجنگی میں کوئی کمی نہ آتی تھی۔
برہمن کا نام، نسب کا اہتمام اور دماغی تفوق بہرطال قائم تھے اور آ کے جل کر

(بیشواکی بدولت) ملافتای اقتدار بھی اسی کے قبضے میں آنے والا تھا۔ کین ل بانس سے وه ونیوی معاملات مین نهمک بخاصب سنے عوام الناس کاحن اعتفاد کھو دیا اور اکثر صورتوں میں خوداس نے اپنا کو ئی تقدُّس باقی نہ رکھا تھا بحتیٰ کہ مرسبوں سے روحانی مقتدیٰ اکثر نیج ذات کے لوگ / اور طرفہ تریہ کہ (معض اوقات) سلمان مواکرتے تھے<sup>۔</sup> اسی طرح مرمیوں میں جولوگ ولی اللّٰہ مانے جاتے تھے، ان میں ہر مدہب و درجے کے اشخاص ٹنا مل تھے ۔ اسلام کے بیرو، جین مت کے پر سنار ، پنیج ذات کے جیموت اور قدیم وشی عزهن بر قوم و قسم کا آدی و سیع مشرب اور اُصولًا بت پرست سندوول ی معیدت ورستش کا مقدار بن سکتا تھا ، دوسرے علاقے کے سندوول کی طب ح یہاں مجی صبح اکنسب راجیوت قدیم حنگی ذات کے اخلاف اور دونہے ہونے کا دعویٰ ر کھتے تھے۔ اسی سلنے او سنے ر سبے سے جنگو مرمیوں کاراجبوت ہونے کا دموی بظا مِر بالکل ہے بنیا و نہ تھا اور اسی بنیا و برانھوں کے میلمانوں ٹیمٹل اپنی عور توں کو یر د ہے میں رکھنا جا ئر کر لیا تھا ، بح اس صورت کے کہ کوئی ہوی سرکاری خدیات خو و انخامردیتی ہو۔ آ مے ہمریط صیر سے کسیواجی ان کی طرف سے شاہی فالذال میں مونے کا فخرکر تا تھا۔ تعلیم و تعلم صرب رہنوں تک میدود تھا گرخود رہمنوں میں بہتے لوگ سخت ما بل تھے سیواجی احتی رملی کی طرح بالکل لکھنا پر صنا ہ جانتا تھا میروس کا عامردية ما ويويا شويقا جيباكه ان كيشهورنعرهُ جُنگ " بر مرمهاديو سس

می را سے بر هکر خلف ان سے ہماری داستان شروع ہوتی ہے، اس وقت ہیں دکن میمول سے بر هکر خلفشار کی حالت ہیں گرفتار تھا۔ قدیم سلطنت وہلی کا شیزازہ بحوا تو رہو دمویں صدی ہجری کے اوا خریں مہارا مشعم شریں ایک زبر وست اسلامی خاندان شاہی جو بہم ہی کہلا تا ہے ، حکم انی کرنے لگا۔ اس کے آگے جنوب ہیں سند وول کی ایک حربین حکومت اپنے بائے تحت بھانگر کے نام سے مشہور ہوئی اسلطنت بہنی کی آگے جلکہ بائے جدا گانہ با دستا ہماں احمد مگر بیجا پولا ان میں سے دو کو باتی تین نے ضم کرلیا۔ یہ بین بڑی با دستا ہماں احمد مگر ، بیجا پولا اور کو گلنڈہ میں۔ کچے مدت بعد ، احمد مگر سے مناز ہمنشاہ اکبرے مبذبہ کشورت ان کی اور کو گلنڈہ میں۔ کچے مدت بعد ، احمد مگر سے مناز ہمنشاہ اکبرے مبذبہ کشورت ان کو کو گلنڈہ میں۔ کچے مدت بعد ، احمد مگر سے مناز ہمنشاہ اکبرے مبذبہ کشورت ان کو

باب بنجم

سے یک وی اوراس مملکت کے الحاق کی اس نے ابتدا اوراس کے مانشینوں نے شکیل کردی ۔ جن دنول پیلطنت زوال کی منزلیس سطے کر رہی تھی ایک مرمولی بیکی مناوجی نے بین اس نے جی معتدلیا۔ مناوجی نے بین اصر نگر کی رہی ہی مسلطنت کو بھی دوزاور بچا نے بین اس نے جی معتدلیا۔ مقابلے میں احمد نگر کی رہی ہی مسلطنت کو بھی دوزاور بچا بور کی مسلک طازمت بین والل بھی ایور کی مسلک طازمت بین والل بھی دواملامی ہو گیا جس زمانے میں نشاہ جمال کا بھیا اخراد و اور نگست زیب وکن کی باقی دواملامی ریاستوں کو بھی فتح کر سانے کی فکریس تھا۔ شاہ جی ایور کی صالانکہ بیات توجات پائدار کرانگ کی درائی اور تازہ علا نے فتح کر نے بین عدودی صالانکہ بینستوجات پائدار مسلطنت کے وسائل کو محفوظ و پیجا کر نے اور اس کے علاتے محدود کرنے کی مزورت تھی مدور کی مزورت تھی مدور کی مزورت تھی درکہ ان میں اضافہ کرنے کی مزورت تھی

بہرطال میں شاہ جی اس فیر عمولی شخص کا با پ خاص کے مالات زندگی بہاں کی مقصود ہیں۔ یہاں کھنے مقصود ہیں۔

کارنده تھا' اورس کی تربیت بین سیواجی نے گھر طرے کی سواری اور دوسہ خ بگی ورشوں

میں بڑی ہمارت حاصل کی۔ ندہ ہب کی ربیت رسم پابندی سے اواکرنی کی اور دیواکول
اور سور ما کول کے بھبن میں من کر عقیدت و ہدروی سے جش میں آنے کا سبق لیا۔
اور سور ما کول کے بھبن میں ہو خیارشد کا بھٹ تک کھوج لگانا سیکھا۔ اور
ہست لگانا ، نیز نالول کو بھی انگذاہ خونخوارشد کا بھٹ تک کھوج لگانا سیکھا۔ اور
ان سید سے سا دے لوگوں سے ابنی ہو خیاری سے تکلفی کھوج لگانا سیکھا۔ اور
مان کی گریت میں واس ملائے کے بھوٹے بڑے
ان پر حلہ پا ما فعت ہو مکال کی افعی سیسیا طول میں وہ اس ملائے کے جھوٹے بڑے
ان پر حلہ پا ما فعت ہو مکتی ہے ۔ زیادہ دن نہ گزرے سے کہ برطین رفیقوں نے سے
ان پر حلہ پا ما فعت ہو مکتی ہے دیادہ ون نہ گزرے سے کہ برطین رفیقوں نے سے
ان پر حلہ پا ما فعت ہو مکتی ہے وہ ان حرکتوں کو چھوڑ کر زیادہ ہنج یہ مواور جاگیر کے
انتظامی کا مول کی تفولیس سے وہ ان حرکتوں کو چھوڑ کر زیادہ ہنج یہ واور معزز مشافل
افراد ہیں بھی وہی قبولیت پالی جو پہلے شکلی بہاڑ ہوں میں ماصل ہو چکی تھی سیواجی کے
افراد ہیں بھی وہی قبولیت پالی جو پہلے شکلی بہاڑ ہوں میں ماصل ہو چکی تھی سیواجی کے
افراد ہیں بھی وہی قبولیت پالی جو بھا فدرتی آغاز ہو گئے۔
د دملی اور یواس کا بہت اچھا فدرتی آغاز ہو گئے۔

مشرق کے بڑے بڑے لوگ اکٹر کوئین ہی ہیں جرت انگیز وہانت ہوت کا بڑوت دیتے ہیں سیواجی سول برس کا تھاجب اسے آزاد حکومت سے ارمان آنے گے ۔اس کی تیز گاہ نے بہت جلد تاڑ لیالہ بچا پور کی حکومت جنوبی فتوحات بیں تہک ہے اور بہت سے بُری آب ہوا کے قلعوں بیں فوج متعین کرنے سے ففلت برت رہی ہے اور یہ قلعے وہیں کے موروثی زمین داروں کے ہاتھ بیں جھوڑ دیلے گئے ہیں ۔ مُونا کے جزب میں فورنا کا قلعہ بہت مستحکم مقام ہوانع تھا، سیواجی نے اپنے تین سب سے ابتدائی رفیقوں کی مد دسے قلعہ وارکو آلادہ کرلیاکہ وہ یہ قلعہ سیواجی کے حوالے کر دے (سلام الام) کھر یادشاہ بچابورکی فدمت میں اپنے آدمی روانے کے اور نہایت جش وخروش سے ابنی فدمت وعبودیت اور پہلے حاکم سے زیا وہ مالگزاری اداکر نے کا اقرار کیا ۔ ساتھ ہی بااثر باباينجم

لوگوں کو معقول رشونیں بیش کیں جس سے اس کی کارروائی کی کوئی باضا بطر تحقیقات ہو سے نہ پائی اسء صحیمیں اُس نے لورنا کو مدافعت کے سلئے زیادہ متحکم بنالیا و اِس کے اس کے اس کے ساتھیاں کے اس استان کی اس کے علاوہ اسی رو ہے سے جوانی دیوی کاعطیہ ظاہر کیا اور اپنے ساتھیوں کی اسلحہ بندی کے علاوہ اسی رو ہے سے ایک قلعہ راج گراہ و نامی تیار کرایا۔

باب ہی کی طرف سے بوڑھ آنائیں نے ہر دنید منع کیا گرسیوا می پر کوئی اثر نہرہ اور وطن کیا گرسیوا می پر کوئی اثر نہرہ اور ہوئی سے ہوئید منع کیا گرسیوا می کا ہم یا ہم وقت بیندیدگی ظاہر کی اور نوجوا قیمت آزما کو وصلیت کی که' برجین کا کے اور کسان کی حفاظت کرے مندروں کو خواب ہو سنے سے بچائے اور جودولت سامنے سے اسی طرف قدم بڑھا ہے ؟ سیواجی بو کم نہ بجو لاا وران وسیت کی کہ جو ایک بدولت آبندہ سے اپنی اور نیز دوسرول کی نظرین قرار کی کا مرک کا حامی اور مددگارین گیا ۔

سب کوگرفتارکرلیا در پھراہنی شیوابیانی سے انھیں ایباشیفتہ بنایا کہ وہ اس کے دفادار

م ہو ہے۔ دلیریاور مکرو فریب کے ان کا موں میں خون کا ایک قطرہ کر نہیں گرا۔

مربطہ فوم بدمنمازد وکوب برگام کلل لینے کو ترجیح دینی ہے۔ آب باپ کی جاگیر شے علاوہ جاکو ہے۔ اب باپ کی جاگیر شے علاوہ جاکو ہسے نیرا تک بہت مستکم ملاقہ سیواجی کے شبطے میں تھاجس میں لوط مار کا مال

چائی سے بیرا مک بہت محکم ملافہ سیوابی سے سبسے یں تھا بن ان ہوت ارفامان حفاظت سے معظم کیا جاسکتا تھا لہذا اس کوستقر بنا کے اب اس نے میدانی علاقے میں

نے اور حکومت ہی اپور سے دوبد و مقابلہ کرنے کی ٹمان لی ۔ گاری میں میں فرق کی لم سر روا

گھاٹ مٹھائی گھالیوں کو ماول اوراسی لئے و ماں سے باشندوں کو ماولی کہتے ہیں اوراسی کے معنی پیا دہ سیاہی کے معنی ہو گئے ہیں۔سیوامی نے ان کی تعدادیں

اضافه کیااور سویا میں جو گفور طب ماخذ آئے۔ شغی انفی سے تین سوسواروں کارسالہ

بناکرا بک شاہی بدرتے برجو مال وزر کے ہمراہ تھا، بے جبری میں حارکر دیا۔ یا اضیمت راج گڑا جو میں محفوظ کر د بینے کے بعداس نے یونا کے شال مغرب میں تمیہ تواتر

رون مراق کی مولا مرد میں ہے۔ بعد میں کے باہ میں مرب یا دہ دیا دہ دیا دہ دیا دہ میں میں میں میں میں میں میں میں کے ساتھ ایک نہ دو پورے مجھ پہاڑی گرام سے لئے اور زیادہ ون نہ گزرے تھے کہ

تا لا ، گوسالا اور امیری کی سلامی دار ٹیکری میشیول گڑھ سنچر ہو گئے ۔ کوکن پڑاخت کرکے بہت سے الدادمقا مات کو لوٹا اور آخر میں اس کے ایک بریمن ملازم سنے

کر سے بہت سطے ما فلاؤم ما مات تو تو ہا اور احرین اس سے ایک برہن مار کر مسلے۔ کلمان کو ساتھ کی جنگڑھیوں سمیت ماصل کر لیا ۔اس کامیا بی سے سیواجی بھیولانہ سایا۔

اس نے یہ صنامع اسی بریمن کی نوجی تھو ہل میں دے ویا یہ مقتدل اور عام لیے نہ د صوابط اس نے یہ صنامع اسی بریمن کی نوجی تھو ہل میں دے ویا یہ مقتدل اور عام لیے نام د صوابط

جاری کئے یقلعہ دار کلیان سے براطلاق میش آیا اور بیجا پورجاسنے اور اس کھلی ہوئی بغاوت کی خبر سنا نے کی اجازت دی بیجا پورکا امیر البحر سیدی جنوبی سامل یز فابس

تفااس کی روک تقام کی غرض سے سیواجی نے دوکئے تطلع تیار کئے ۔ نام اس کی روک تقام کی غرض سے سیواجی نے دوکت کے تعلق تیار کئے ۔

شاہ بیجا پورکوسخت فصد آیا۔اس نے شاہ جی کو دھد کے سے اس کے مطن باجی گھوڑ برے سے باتھ سے بکڑوا بلایا اور دھمکی دی کہ سببواجی سنے الحاعث نہیں قبول کی توشاہ جی کوقتل کرا دیا جائے گاد موسم 11 کے سکر سیواجی نے جواب تک

میں ہوں می وعاہ بی کو ک طراد ہا جات ہار سے دہاں ہے۔ مغل شہمنشا ہ کوچھ طرنے سے پور اامتناب کر تارہ تھا ، اس کی دساطت سے باپ کو رہائی دلوائی ۔ بچر بھی شاہ جی کوچار برس تک بیجا پورسے با ہرجانے کی اجازت نہ ملی بابسبنجم

ئاأنكه كرنانك كافنا درفع و فع ہوگيا اور**سبوا جي كوخاموش ديكيمكر باوشا ہ** نے **شاہ** حي كے چھوڑ دینے میں کچے مضائقہ نہ سمجھا نو داس سے نول و قرار لے لئے گئے کہ اپنے گرفآر انے والے سے کوئی حجگرانہ کرے گا مگراس نے اپنا انتقام بیٹے کے تفویف کیا لی کی گر وہ ہمت حکس ارتبا تھا اس نے وشمنوں پر امنی کا وار اُلط دیا اور انصیں خبگلوں میں مار بح*دگا یا بنٹ*اہ حی کی رہائی جیٹے کی *بست در*ازی تاز ہ کرنے کا اعلان متی ۔ چا ولی کاراجہ و رنااور کرسٹ نا کے درمیان خاصے بڑے ملاقے پر حکومت کرتا تھا. د وسیواجی کا ہمقوم اوراس سے دوستانہ تعلّقات رسکنے چا بہتا تھا مگرسیوا کی اطاعت یا بیجا پورسسے بغا و سے اسے منظور نہ تھی وہ طاقبور، دلئرا کیٹ جنگے براوری کامرگروہ اورصاحب فوج وسیا و تھا۔ سیواجی کوشکایت تھی کہ اس راجہ نے سیواجی کا بھی رنے والوں کو اپنے علا تے سے گزرنے کی اچازت دی تھی ۔ مگروہ اپنا کام خفنہ لرنا جا ہتا تھا۔اس کے دو قاصد**ےندرراؤ**کے درباریں حاضر ہو ٹے اورسیوا جلی *کیلئے* راجہ کی بیٹی سے شادی کا پیامردیا بخویز رہی کہ یہ فاصد اسی گفتگو کے دور ان میں موقع ياكر حنيد رراؤ كاكام تمام كروبل اورسبواجي نيصي اس مجرمانه اراد سب كويند كياتها . نینانخدوہ اپنے ساہی چیکے سے ایسے مورقع پر لے آیا کہ قتل کے بعد جوہنگامہ ۔ اس و قت جمایا مارسکے غرض راجه اوراس کا بھائی مارے گئے ۔ قال می کڑا گئے اورلیتی وا سے شدید مزاحمت کرنے کے بعد مغلوب کرلئے گئے۔ اس مے وہمات رہے سیواجی فالف ہوگیا لیکن عامرطور پر مبند وا باوی کو اپنے ایک رئیس کے ساتھ اہیں دفا ادر ظلم کا برنا و ناگو ارگزرا ۔ کر لشنا اور نبیرا سے ورسیان ابک اور بری سبتی روسراتمی اس میں کھی رات کے وقت کمن ڈال کے واضل ہوا اور و ہاں کاحا کم ماراگیا ۔ یہ اس کی رماست سازی میں دوسری منزل تھی جس کی یا دگار میں بر 'ناب گڑھ تعمیر ہوا اور يبلايشوا شامراج ينت مقرر كياكيا ـ

اب تک سیوامی مغلول کے ملاقے سے مہشہ احداد کرتارہا تھا۔اس نے سنہ نشاہی طلاقے سے مہشہ احداد کرتارہا تھا۔اس نے سنہ نشانی کی درخواسیں بھی دی تھیں اور سنہ اور کا اور نگ زیریں جوان ونوں ہا پ کی طرف سے دکن کا والی تھا ، ایسے اور نگ زیریں جوان ونوں ہا پ کی طرف سے دکن کا والی تھا ، ایسے اور نگ

دو تبانه معا مله كر نيے كى فكر ميں تحاجس سے بيجا بور وگولكند ، كى تسنير كامنصد به بوراكر نے ميں بیش قیمت مدول سلتی تقی مگرحب په نتیمزاره بیجا بورید نوج کشی کرر با عما ، توسیوا جی نے اليصح برس ببلوول برنظروال كرخود غرضني سيربني فيصله كياكه اس وتست خود شهنشابي علاقے میں ڈاکہ ڈالنازیا وہ لفیخش ہوگا پنانچہ وہ رائے کے وقت جنبہ کے آبا و تصبے برجا پڑا اور وہاں سے بہت کچھ مال اور سامان لوٹ کر رہے گیاحیں میں در سوگھوڑے بھی تھے ۔اس دلیری سے بڑھکر یہ کہ دیند ہی دوز بعداس نے احمد نگر برجیا یا مارا اور سات سوگھوڑیے اور جار ما تھی اُڑا لایا ( ۱۹۵۲ء) آیند ہ سے اس کے ظریق خنگ میں بھی کا نی تبدیلی ہوگئی۔ ہرحند ما و لی اور مرہبٹہ بیا دے اب بھی ویسے ہی تسینرِ کار ومفیدِرُ طلب تخفے لیکن ان کےعلاوہ اس نے معقول سوار نوج مرتب کی اورمبہ مجھ یا ملّ و تر د د کے بعدا فغان یا پیٹھان سیامہوں کو بھی بیاد وں میں بھرتی کر <u>سنے</u> پر رضامند ہوگیا جواس کی اہتدائی آخت تاراج میں توچنداک کارآمد نہ ہو سکتے تھے کیکن اب جب كه و منتقل رياست كى طرف قدم برصارها تقاد دربا قاعده فوجو سعيمى کھی کہیں میدان میں جم کرمقابلہ کرنے لگا تھا، ان سیانہیوں کی ضرورت تھی۔ مَّرانس کا اندازہ اِس بارغلط کلا۔ اورنگ زیب کی فوج اور جا بوں نے اتنى حلد كاميا بى يا ئى كەبىچا يورمحصور بوگيا اور قرميب تفاكە فتح بوجا، يە دېجىكىيوچى گھرایاکہ فاتح اس کی دراز دستیوں کا بہت بڑی طرح انتقام لیگا اور یہ وقت آنے سے پہلے ہوت استے میں شاہ جاں کی پہلے ہوت کے سے ت علالت کی اطلّاع نے ہند وستان کی ساسا ت میں بک یہ یک انقلاعظیم بر یاکر دما ، اورنگ زمیب بیمجلت بیجا مور سے صلح کی شرطیں لیے،کرکے شال کی طرت روانہ ہوگیا اور بوڑسھ شہنشاہ کی معزولی کے بعد خو سلطنت بغلیه کا الک بن بَيْجًا مِسْيُوا حَي سِنْهِ اپني اطاعت كے عبد وبِهان كى تحد يدكى اور يہ قابل يْدِيرانى بات نبائی که نوج میں اضا وز کرنے کا اصلی منشایہ تقاکہ شہنشا ہ کی فوج کشی میں بہتر فدیت انجام دے سکے ۔اس کے معاوضے ہیں اس نے اپنے فایذان کے بیض مورو تی حقوق جوبا د شاہی اصلاع میں وصول مالگزاری کے جلد و منیں حاصل ستھے، طلب كئة اوريهمي اثناره كياكه با درابي قلعه واركي سبت مي توكن كابهة التطاح كرسكتا بول

بالبيم

اورنگ زیب کی اپنی تسمت کی بازی مگی ہوئی تھی اس وقت بصالحت سے بیش آیا۔
سیواجی کومعافی دی اور کوکن میں لڑنے کی اجازت بھی لیکین شرط کی کہ وہ پانچے سوسوار
جھیجے ۔ یہ سوارنہیں جھیجے گئے اور نہ آبیند ہ مالگزاری کے حقوق کا مطالبہ ہوا جس پر
اورنگ زبیب نے غور کر نے کا وعد ، کیا تھا ۔ اصل بہرے کہ یہ دونوں ایک دورہ کو بہلارہ ہے تھے اور اس بازی میں باہم مہبت اچھے حریف کے تھے لیکن زیا و وظلین تعلیلے
میں التوا صرور واقع ہوگیا ۔

بہر حال ادھ رکا اثنارہ باتے ہی سیواجی نے بلا ناخیر بیشواکو بہت سی نوج کے سانة كولن روانه كيا مگرسيدى سے اس يرخونريز فتح حاصل كى - بيشواكو وانيس ملاكر مهدي سے برطرف کر دیا گیا اور ہتی ہلی بڑی زک زباد وخطرناک مصالب کا بیش خیمہ نظراً کی ۔ پر کا مرنے اورنگ زیب سے شکست کھا نے ، باہمی نفا ت *اور* سے اثنداک واتحا دیے لائق بن ما ہے در ماریکے ایک ممتاز امیرافصل فال کے تحت میں بارہ بنرار آ دی کی صد ہ امد مزمز نوج فراہم کی گئی ۔ افضل خان جنرلِ سنے کی طرح لاٹ وگڑا <sup>من</sup> کرتا تھا کہ چیندرو سیواجی کو پانجولال دربار میں حاضر کر روں گا۔ اس مرسطے کوبھی نظرآ گیا کہ علانیہ معتب بلہ خارج از بحث ہے لہذا اپنی پرانی پیندِ خاطر کیا دیوں پراُ تراکیا۔ پر تاب گڑھ ہیں بند پوکرسخت خوب واصطراب کا اظهار کبیاا ورافضل خان <u>جس</u>ے نامورامیر کی شفا**م** عاصل ہو سکے توجلہ الماک سے ونبت براوری برآ ماد کی ظاہر کی . یہ تنکرا کر ب بهمن كارندم بینوجي گوبي نا هو گونتگو كے لئے روانہ کیا۔ سرکاری اوردلانبد ملاقات کے بعد سیواجی آوھی رات کونیٹو سے سلنے گیا یتے بھوانی دیوی کے نظر کروہ ہونے کی توجیہ سے بر صکر، مخاطب (بین منبط) کی مفعيد وتفلي كور خاطر ملي ياكياكه افعنل خال كي يا وكارجيت حراها أي حائي . خاب بینو کی مدد ۔ ایماس کے ساتھ شخلئے کی ملاقات تھیری۔صرف ایک نوکر فان کے ہماہ تھا ہاتی فوج فاصلے پر رہی اور مرمٹوں کوچرری سے کھنے خبکل ہیں جا ۔ عا

مرسد سپاہی اس عداراندخوتی خاص برمہاراشطریں بہت تحسین وا فریں ہوئی خوسیواجی کو
ہمتے ، اونٹ ، جنگی ساز وسامان بند و قوں اور مال وزر کے علاوہ چار مغرار گھوڑ ہے
ہمتی اونٹ ، جنگی ساز وسامان بند و قوں اور مال وزر کے علاوہ چار مغرار گھوڑ ہے
بی بوان گڈھ مد برگزری ۔ دوسے سیواجی نے اس مو قع سے فائدہ اعمل کر ویاگیا اور
وسنت گڈھ وغیر وکئی تلعے نتے کئے اور کرشنا کے کنارے جبراً نذرا نے وصول کئے۔
بھرایک سردار کو جمعال کے میں بھیا گیا تھا، شکست و سے کر قریب قریب
باک تخت بہجابور کے دروازوں تک ہوش مار کشت وخون سے تام دیہا تیں
فلفشار اور تاراجی بھیلادی بھر کیا گیا بہماڑوں کے بنیجے کی طرف ووڑ گیا اور
وابھول کو جالیا ۔ راجابور سے بھاری تا وان وصول کیا اور لوگ بی سمجھتے رہے کہ
وابھول کو جالیا ۔ راجابور سے بھاری تا وان وصول کیا اور لوگ بی سمجھتے رہے کہ
وابھول کو جالیا ۔ راجابور سے بھاری تا وان وصول کیا اور لوگ بی سمجھتے رہے کہ
وابھول کو جالیا ۔ راجابور سے بھاری تا وان وصول کیا اور لوگ بی سمجھتے رہے کہ

بارينجم

بالائی ملاقوں کی لوٹ <u>سے راج گڈھ</u> الا مال ہوگیا ۔ ادمعه بيجا بوركي يراگنده حكومت افعنل خان كا يحشر سنكرسنحت فضيه ور دہشت ز د ہ ہو ئی جگآمرنے باہمی مخالفت کوتھوڑی دیر کے لئے ہالا کے طاق رکھکڑا تنی ہی ہڑی ووسری فواج صلابت خال کے ماتحت روانہ کی اور قار مالگ واڑی کے ساونت اور سیدی کوکن کی طرف سے جلہ کر کے اس مجرس مددی سیوا جی نے بھی سرطرف متابلے کا انتظام کیا گرفلطی یہ کی کہ نیٹلا کی رانعت اپنے وَتَعْ لَيْ اور و مِلْ جِارِ مِهِ مِنْ مَكِ ايسامحصور راكُ اپني فوجول كي ذاتي نگراني ١ ور تعدی سے کام نہ لے سکا ۔ پھرخو دینلامیں مقابلہ کرنا اور بچکر نکلنا، دونوں نامکن نظراً ئے توانس نے پنھیار ڈال و سینے کی تجویز کی اور صلابت خاب سے ل كرسب يغروري باتيں خود طے كبيں يمامرين كوبالكل المينان پوگیاکہ اب ان کی محنت ٹھکانے لگی اور دومرے دن ت<u>فلعے کے درواز ہے</u> کھل مائیں گے۔ وہ بے خبر سور ہے تھے کہ صبح ہوتے خبر لمی کہ رات کے ں سپواحی حید وجمعیت کے ساتھان سے نشکہ سے نکل گیااور رنگٹ ا م**ا ہے۔ نوراً تعاقب میں توگ دوڑاے گئے اور زنگنا سے چی**رمیل کے *فاصطر* ورین کو جالیا ۔ تب سیواجی نے یا جی **بور و وے کو**الک ٹینگ درے پر ے روکنے کا کام سبیرد کمیا اورخود مارا مار تاکے حیلا ۔ **یور و وسے** ایک زمانے واوداب وفادارخادمرتهااس كيحمعت بني ننن مرتبه تعافنه والول كوليساكياليك ويتى مزبه مقتول افضل خال كابيثا اور باي كيخون كانتقاه لينے والا ، فاضل خاں انھيں ليکر بڑھا اور شديد مقابلے كے بعد ور چھين <sup>ا</sup> آد سے مدافعین مارے گئے اورانمی میں ان کابہا در سردار لیورو وہے بھی تھالیکن عين دم نور سقه وقت ينلا سه ايك توب سربوني َجواس بات كي علامت تني له اس كامجبوب آقامحفوظ وسلامت ہے۔ باقی جاعت میچے سلامت بحل گمی اور وشمن کی اُنکھوں۔کے سامنے سے پوروویے کی لاش لے مکی ۔ (من<del>لالام</del>) ۔ اب شاہ بیجا بورخو دمیدان میں آیا پنلا اور بوان کرم صدر میوامی کے بہت سے جدید مفہوصات دوبارہ فتح کئے راجا بور کو بوش کرے اماج کیا۔ مرسرگر طیور کی تنجیری بید ایک مرسط رئیس کامنفتر تفاج لرائی میں ماراگیا۔اس واقعی پھی مہند ووں کو صدر پہنچا اور سیواجی نے بچھ تو گنا ہ کی تلا نی اور پچھ واقعی روزان نے ول تو ہم پرستی کی بنا پرآ بیند ہ سے ذہبی رہیت رسم کی زیاد ہ پابند کی نثر وع کی اور پڑا برگڑھ میں مجھوانی دیوی کا ایک مندر بنایا ۔ اس عرصے میں سیدسی سے اس کی لڑا انہیاں ہوتی رہیں جن میں کبھی جیت ہوئی تھی وار کسکین تھوڑے دن بعد وہ یکا یک ایک بہوتی رہیں جن میں کبھی جیت ہوئی تھی وار پرسے تھاجی سے اس کی باپ کو زیادہ طمع انگیزشکار پر جبیٹا۔ یہ وہی باجی تھوڑ پڑے تھا جی سے اس کے باپ کو بھا نسا اور باپ نے سیواجی کو بدلہ لینے کی تفییت کی تھی گھوڑ پڑھے اب خو و باغی سیواجی کو بدلہ لینے کی تفیدیت کی تھی گھوڑ پڑھے اب خو و باغی سیواجی کو بدلہ لینے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ اچانک سیواجی نے اس خود اس کے اہل وعیال میں جالیا اور سینے کے اکثر افراد سمیت کام تمام کر کے ان کی مسکوں وٹ لیا اور بلا مزاحمت والیس ہوگیا۔

کو سے بیار سے میں ہوئی۔ کرناٹاک ہیں ہنگامہ وضاد کی وجےسے حکومت کو وہ فوج واپس ملانی ٹری جوسیواجی کے واسطے نامیز دموئی تھی ۔بیں سیواجی کو فرصت کی گئی کہ وار شی سے

بہ بیون کے مقام کے ماہرے ہوں گائیں۔ سا ونتوں کومغلوب اور گھاٹ کے اوپر سے اکثر تازہ نفضا نان کی تلافی کرنے ۔ در ماہر سر اس کئی ن گلزیں میگئیں۔ اس بہ نہ طرزازایہ و عرک اور گئیں میں

اب اس کے پاس کئی بندرگاہیں ہوگئیں ۔ اس نے بیٹرا بنا نا منٹروع کیا اورگوآسے تو ہیں منگوائیں معلوم ہونا ہے شاہ جی کی کوشش سے بالانحر بیجا پور کے ساتھ صلح ہوگئی (مثلالالٹ) بوڑھا ہاہے گھوڑیڑے کے قتل سے نہایت خوش ہوا اور بیٹے سے

لمن ایس نے باپ کی تقیدت مندی کے ماتھ خاطر تو اُنتع کی ۔

مربسوں کا مورخ لکھتا ہے کہ اب سبواجی بوری کوکن کی سزیس برکلیان سے کو آتک، قابض تھا جرماطل ہجربہ طول بلد کے جار درجوں تک بھیلا ہوا سے ۔ اور

بھیاسے ورنا تک گھا ہے مٹھا کا ابک سوسا تھ میل عربین علاقہ بھی اس کے تضرف میں آگیا تھا۔ کہا جا نا ہے کہ اس کی فوج میں پچاس ہزار بیا دہ اور سات مزار معلمی اس کی فوج میں پچاس ہزار بیا دہ اور سات مزار معلم اس کے داس سے رامے گڈھ

موسوم کیااور وسیع بہانے برمور چیندی کی بیم مغلوں کے خلاف مینگار آرائی کا آغاز کیا ۔ جیانچ اس شیم ایک سردار نے دور کی شال کی گرا ھیاں تسنویس تو

وورب نظام اور مك آباد كم مفافات كافت كاور تامر بهات س

روبیہ وصول کیااورلوگوں کو شخت بریشانی میں مبتلا کر دیا ۔

شمنشاه في اين نائب شاييته فال كوهكم دياكدان كتاخ باغيول كيركوبي ے۔ جاگنا کا محاصرہ کیا گیا مگروہ د و جسنے تک اڑا رہا ورجب مجبور سپوکرا طاعت قبول کی تواس کے بہاورسروار نے سیواجی کی الما زمت جیور کرشہنشاہ کی نوکری قبول كرف يسانكاركيا يشاليت خال في يونا يرقبضه كرايا اوراسي حيلي بي قيام كيا يهلي سيواجي اوراس كي مال رمتي عتى شِهر كي سامنے او منجے بيا اڑير سَكَ دُهو واقع تھ اورخود بُوْ مَا كَيْكُرُد كُو نُ فَصِيل نَيْهِي سيواجي اسي مَفوظ بِها رُبي گُوْهِي مَين آيا ورايني كثّ ت کو لیُنا کے راستے مِ مقرر کر کے بیُوری سے ایک برات کے ماتھ میدہ حرق لمرتسبتی میں داخل ہواا ورا ندھیرے میں اپنی دیجی بھا بیء ملی میں *کسی طرح گھس* گیا<sup>۔</sup> و ملی مں حولوگ تھے، اکثر مارے گئے۔ ثالیتہ خال گھراکہ کھڑکی کے راستے از رہاتھا اسی حال میں اس کی اِنگلی اڑا دی گئی اور پیمرسیواجی اطمینان سسے اپنی فوج میں آگیا اور مغل مُوج د میمنتی ره کئی که وه شعلول کی روشنی میں پیراسینے پہاڑی مامن میں جارہاہے. منده بن تهور میں بہار ی سے دامن تک بر مدایا تف. اس برمرسم سواروں نے حلد کیا اور بہلی مزنب شاہی فوج کو برم کا کرتعا قب کبا۔ شالیتہ خاں بدول ہوگیا اور وائیں بلالیا گیا۔ گراس کا جانشین کچے کرنے ندیا یا تخاکه سیواجی نے اپنی ترکنا ز کا دائر ہ وسیع کرلیا اور چار میزار سوارور ورت برناخت کی ۔ اگر زسوداگرول نے اس کا مقابلہ کیا گرشہ کواس سنے وزتک خوب مُوٹا اور بہت سا مال لیکر واپس ہوا تو بایب کے مرنے کی خبرتی نے را آجا کا لفتی اخترار کیا اور اسینے نام کا سکتہ صرب کرایا۔ اب ایک طرف تواس کی کشتیاں سمندر ان گھوٹنی بھرتی اور کھاڑ کے عاجیوں کو پکواکم فِد کے وصول کررہی تقیس اور دوسری طرف خشکی براس کی تاخیب تاراج کاسا ا ورنگ آباد نک دسیع ہوگیا تھا۔اسی مِنَ ایک بار اس نے احمد مگر کیستی روٹ ہی۔ وسردار کوکن فتح کر فے آئے مقص ان کوسیوا جی نے ایانک مالیا اور ننجت کشت و فوک کے بعد تنگست دی میمر خلوں کارخ کیا اور عین اس وقت کہ مغلوں سے نشکر کا ویر حملہ کرنے کی تیاری کررہا متمایکا یک بلٹ کر سامل برجلاآیا اور

ں بیٹھکر بارسی لور بینجام گرآستے ایک سونسیں میں اس جے اور میوں یں بیروں ہوں۔ اسی کے ساتھ بہت سے مواضع کو طب کر فوج کوشکی کے راستے واپس روانہ کیا اور خور طوفان سے سخت تکلیف اعلیا تا ہوا اضلاب عادت مصست روی کے ساتھ اپنے تتفرتك بہنج سكا اس كے وہم رست مہوطنول نے اِس كليف بھرے بحرى سفركو بعوانی کی ناراصنی مرمحمول کیا کرسبواجی نے ممنوعه سمندرس جانے کی حسارت کی تھی۔ اس فنودي آئنده بيزاساز گار و تكليف ده بجري سفر مجي نهين كيا ـ اورنگ زیب کواوّل تو ابینے ماتحتول پر بھروسہ نہ تھا۔ دور سے وہ بیواج کو جسے" موش کوہی کہتا تھا، کچھ خاطر میں نہ لا تا تھا اور تعبیرے بڑی فکر پیھی کہ شال کے معاملات سے فرصنت ملتے ہی خو د جاکر ممالک دکن کی تسنے کرے لبنا وہ ہماں کی لڑا ئیوں کو فوراً ختم کردینے کا چندا ب خواہشمند نہ نخا ۔ بایں ہمہ اس نے ایک برالشکر روا نہ کیاجب کے دولیہ دار نقے ان دو نوں سے شہنشاہ کو نفریت منمی مگرخیال تھا کہ وه سیواجی کواورآیس میں ایک د وسرے کو قابومیں رکھ سکیں گے۔ان میں آبک تو منهور راجيوت رأحبه جمئكم تعااور ووسرا ايك افغان سردار وليبرخال بمكن يبوكه سیواجی اوراس کی قوم کوسب سیے قدیم اورعالی نژاد سابقہ منبد و حکماں خاندان کے سكَّه وارث كيه خلاف لرنسنه مين نا لنيوا بوكبونكه وه خودمض ايك نوَّ وولت راجه اور زیا و ه سے زیا و ه صرف ان کی طرف سے اس قدیم نسل (راجیوت) میں وال تحا۔ بهرطال یقینی ہے کہ ان کے آتے ہی سیواجی اور اس کے رفیق سردار مہت ہار بیٹھے عالانکہ اس تھے سیا ہی مورند مصریب قلعہ بند ہوکر جے سنگھ کے خلاف بہا دری سے لڑے مگر یہ قلعد فتن ہو تنے نہایا تھا کہ سیواجی نے رسل درسائل کے وریعے اپنی ملاق اورحصول معافى كاراست صاف كرليا اورسيص تنكه سع مراحم ضرواية كااقرار ليكراس راجيوت سيه واركى خدمت مين حاضر بوا اوراطاعت قبول كرلى جوسنكم في عنايت كا برتانوكبا اورسيواجي كويهل سيلقين عقاكه وه اس كے قول و قراريراعيا وكرسكتا ہے۔ وليرفال اتني اساني سنے ماننے والا نہ تھا گرسپواجی نے پور ندھرکی کنجیاں خود جاکر اس کے سامنے بیش کیس توہ مجی رضامند ہوگیا۔ معافی کی نشرطیس یہ قرار پائٹیں کہائس نے مغلول كاجوعلاقه لياتهما ومسب والبس كيا اور أبني باتى مانده علاتف يرتبه بنشاه كاخراج گزار رئيس واسبيجم

بنکررسنا قبول کیا ۔اس کے بیٹے کو اعزازی مصب کی تبحیر ہوئی اور سیواحی نے دروات کی کہ اسے بیجا لورمیں ا بینے خاص دعاوی منظور کر انے کے لئے کوئٹش کرنے کی اجاز ت وی جائے یہ اورنگ زمیب سنے پر نشر طبیر منظور کرلیں اگرچہ ان آخرالذکر وعا وی کی کوئی راحت نہ کی جن سے شہور حَرِیخہ اور مدد کش مکھی کے حقوق مراد تقے ، جن کی وصول کے بهائے نہ صرف بھایو رہنگہ آ شے جلکر مرمیٹوں نے تنامر مبند وستَان میں بل جل بورلوٹ ار مچا دِی عَلی ۔اس طرخ مصالحت ہوگئی اور گو ت<u>کھٹے</u> ہوئے ملاتے کا مگر باصا بھ رئیس کیا كرنياكيا، توسيوا جي بجاور كے خلاف شہنشا ہي نشكر كے پياندر ما اور ثاليہ انجام ریں اور جند روز بعد باوشا ہی بُلاوے اور اسی ہے سنگھ کے قول فرارے محدوسے یہ و مَٰی جا نے شنمے لئے تیار ہوگیا۔ دربار باوشاہی میں اپنے طرز مل کی بہَرا ئی کے واستطے اس نے ہمت کچے احتیاطیں کیں اورعدم موجود کی میں اسپنے لوگوں کی الائق اورانتظام كالجبي لورانبند ونبست كر ديا - بجرايينے نوغم بيٹے سنبھا جي، اور پانچ سو جده مسوار اور آبک مزار ما ولی جراه کنگروه او مصرروانه مبواجهان کی دنیا اس کے لذشته ماءل سيم من اس نبير ورش اوريه كيچه شهرت يا دني، بالكل مختلف تخيي ـ اوزبگ زير د مهری اور حقارت سنے بیش آیا ۔اس کا میا ب قسمت آزماکو یہ رنگ و مکھنگہ تُ صَدّمه مواص كي خالياً ايك وج بيرو في كم باوشا بي ساز وسامان اورستان ومُطهطات سنے، جواس کے لئے بالکل نئی چیز تھی ،اس پرازخود رعب بڑا اورگردویش کے درماری آ دا ب واخلاق دیکیجکه وه حکیراساگیا به اُش نے منه بھوڑ کراپنی ناخوشی ظا سرکی تو تہذیب کے سرائے یں ایما ہواکہ آپ کو دیکھکر صفرت جہاں پنا ہی کی آنکھ کو تراوت امیں بہنمی ۔اس نے تحریری معروضہ بیٹ کیاجس میں دربار با دشاہی تک یہنھنے کے اساب ڈرج شخصے اور اپنے بارے ہیں با دشاہ کے میلان کا گویا اندازہ کر نامُفَصِّد رِّتِعا ' تواس سے بھی اختلاف بڑھا اور سبواجی کوجیند ہی روز میں معلوم ہوگیاکہ آزاد مونے کے باوجوه و وریب قریب تیدی بنالیاگیا ہے۔ اب دہ اس فکر می تفالکسی طرح اس نامطبوع متعام سي كل بهاسك اور بجراب في لشكر كولكيراس مغرور ومثلون جابرس دوباره المخرات دسرتابي كانقاره بجاعب-اس غرض مسيس سيواجي في اول تواسيني سپار ہوں کے مطالعات کا نام ازت لی کہ وہاں کی آ ب وجواان مستم

له يُحرِّنث مون

وافق نہیں آئی ۔ یہ اجاز نہ ہے تا کل مل گئی گرسواحی پر نگرا نی بڑھ گئی ۔ بھواس نے امرایٹ دربارست راہ ورسم بڑھائیءِ اسے تحفے بھیجۃ اورسب سے مڑھکم مع تنگه کے بیٹے کے اعامل برنکمہ کیا کیونکہ اسے اپنے باب کے قول و قرار کا ات تک یا س تفای بھرید دیکھکر کہ وہ پوری طرح نظر بند ہوگیا ہے اس نے بیار یر نے کاحیلہ کیا۔ دوائیں کھائیں اور بہت ہی لاغرنظر آنے لگا۔ بنتر علالت سے بھی اسسے اپنے نئے دوستوں کے پاس باشہر کے اندرا دربا ہرمساجد وغیرہ میں فقا کو معهائمان بصحفے كى اجازت تقى اور يہ مهمه وفتت باكے برك ٹوكروں مي تيجي عباق تقنين . ا بک روز دن میر سع معلوم ہوا کہ یہ مرد بیار حصلا وانتخا یجھو نے پراس کی بجائے ب نوکر بخا اورسیواجی ایلے بیٹے سمیت انتخی ٹوکر د ں کے غلاف بیں ہمت دور نكل حياتفا يسبنها حي كوسته إي ايك مرسة بريمن كياس جهور كرخروه اين جان چماکر بھاگا اور نو مہینے کے فیاب کے بعد پھر صیحے سلامت رائے کار موہنی گیا ل ارباب ساست کےخیالات وکر دار کے متعلق تھی بہت کچھ معلومات کانزانہ لیکرآیا (سلالاام) آتے ہی وست درازی کی جنگ مثر وع کی اور وو صوار کلمان کے بڑے حصے کی د وہارہ تسخہ سے اس کے کوکن پہنچ جانے کا اعلان ہوا کے سیواجی کی فراری اورمسلسل کامیابیوں سیسے اور نگ زیب کو سخت فلق موا جے سلھ و دلبرفال کی بجائے اس نے مبونت سنگھ اور شہزا درہ عظم کو مقدر کیا۔ حبونت وهمتناز راجبيت راجه تفاحس سيسيوا جي بهت جھک کروملي ميس کلااور پرتھي دریا فت کرچکانتها که میراچه یک تو رمنتون قبول کر لنتا ہے دوریٹ سیوای کی <del>ما</del>نب روستانه میلان رکه تا ہے ۔ شہزاد معظم زبا دہ تراسی راجیوت کی رائے پر حلیتا تھا۔ بهرجال بإنوصا ف طور برمعلوم تهين كركس حد تكب ان كي و وننانه ميلان سع وجع ر شوت نے نعتو بیت بہنیا ئی اورکس حد تک اور نگ زیب کی اس نیت کی وج سے کہ مرلف كوعفلت ميں منظم اورآمندہ اجانك بجانس سے، ايسامواليكن به واقعہ ہے كہ الكيري مال المجيحة تعلقات قائم ربو تحلية (علا لالمية) تبهنشاه نه اس كي راجا في كاعترف كية

باسيتم

ىرارس اىك جاگېرمطاكى اورسنېچاجى كومومود ومنصى یکے گرا بیسے نامعتبہ باج گزار کی متلّون مزاجی کی روک تھام رکھنے کی غرض ہے سَكَّرُهُه اور پورنده میں بادشا ئ نوج متعین رہی ۔ دوسال تک یا کے بعد در ملی سے باوشاری فرمان آیا کہ سیواجی اور اس کے بڑے بڑے سردار وں کوگر نتیار کر لیا جا ہے ، مگریہ اور نگ زیب کی د ومیری غلط اندازی تھی ۔ یواجی کو خبر ہوکئی۔ اس ہے میا ہی ہما دری سے رات کو کمند ڈال س بإبهون وركاولي حمله آورون مين خونت أعجكيز مقابله ببوايحس كأنتيحه وبرتك ے سے پرانا اور بگارفت مالومی**ے ع**لا آور ول کا رہنجا نظا<sup>،</sup> وہ ماراگیا تواس کے سیاہی خوفزدہ ہوکر غار کے کنارے نک بیا ہو سکے لیکڑ تقا کے بھائی نے اخیس پیرمر تنب کیا اور لڑایا آخرانی ایک نہائی جمعت کے کامرآعانے کے دیگئے آؤمی مارنے یا خارمی و حکیل دینے سے بعد، مرسط عرف مربر كئے۔ ابک مبینے کے بعد بور ندھے دوبارہ کا تھ آگیا (سئلالہ ) اس طرح کے گھا ط کے اوپر کے شالی اور حبوبی مِلاَ نے ہیں آ مدور فت کاراستہ مجم ال گيا اور مِرطرت تازه كاميا بيان نصيب بونين اگر جېنجرے كو لينے ميں وه

العام دم دور بید عام عون سے واسے مرویا دیا۔

پیام دے آیا کہ اگراس صلے سے بچنا چا ہے ہوتو سالانہ بارہ لاکھ اوا کر ستے رہو۔

والیبی پر دو تعلیٰ نوجوں نے ناسک کے درسے کے قربیب اُسے آلیا۔ اس نے

ابنا لشکر دو حصوں میں تقییم کمیا اور فعنیم کی بڑی جمعیت پر حملہ کر کے اسے ابنی طرف

لگائے دکھا اور ایک جیدہ اجماعت کوٹ کا مال لیکر کل گئی ۔ بھے معتب سے حملہ کرکے

فینیم کو بھٹا دیا اور بلیٹ کر پوری فوج کوشکست دی۔ اس میں ایک معزز رہ جمعورت جی

گرفتال ہوی جا بنا فوجی دستہ لیکر با دشاہ کی طرف سے لڑنے آئی تھی۔ سبواجی نے

اس بہا ددعورت کو دیا فی دی اور اس کے گھر بھیج دیا۔

اس کے تقور سے ہی ون بعد یا و شاہی صوبہ خاند نس میں ہیلی

وصول کی گئی (دسمبر بخلاعی) اور مغلوں کو **سیواجی کی زندگی میں سب سے سخی بشکست** نصیب جونی ۔ان کی یہ کوشش کہ وروں کی ناکہ بندی کر سے مرمیٹوں کو یہاڑوں سے

تصیب ہوی ۔ان کی بیانو عس بدوروں کی مالد مبدی ترسے مرمونوں تو بہار وں سے باہر نہ سکلتے دیں، کامیا ہے نہ ہوئی بلکہ پہلے سسے نیا وہ دلیری اور ہا قاعد می سے ساتھ

جھا کیا مارے جانے لگے۔ م

اسی زما نے میں شاہ بیجا پور کا انتقال ہوا اور سیواجی نے اس سے خاتیں کے

مقابلے میں فوراً ہتھیار سنبھالے مہیشہ سے زیادہ لدیہ کا مال عاصل کیا۔ بادشاہی اسرداروں کو بظامہ رسٹوت دے کرخاموش کر لیا گیا۔ شارا اور کئی ٹری نستیاں اس کے تعدید میں گئی کے ساتھ میں اس کے تعدید کرنے کہ اس کے تعدید کرنے کہ اس کا بعد کی اس فراہ میں اس کے تعدید کرنے کہ اس کا بعد کی اس فراہ میں کا بعد کا بعد کی اس فراہ میں کا بعد کا کا کا کا کا کا کا

ین اسط می مباری می - بال جمد واق طرز ن رن ان سے اسپیم انبدا مالیا ہو۔ ستعدی اور سادی سے تعبی انخرات نہیں کیا ۔

ا اخر من سلطنت مغلید اور بیجا بورد و نول سے کیونکر صلح ہوئی بر مدیر مسلسل قلعے نقمہ رہو سے اور اپنے علاقے سے طمئن اورد و مسری طرف سے فرصت یاکر وہ کس طرح ستر بنراز سیا ہ کے ساخہ مشرق کی جانب روانہ ہوادی لالئی

اور شاہ گوگنڈ و کو ہوتی و ف بنا کر آس سے ملاقے فتح کئے۔ سو ٹیلے بھائی و **کتاجی** کو کومجبور کیا کہ کرنا ٹک کی جاگہ میں سسے اس کا واجبی حصتہ والے کرے ۔ واہبی میں مزید فتوحات صاصل کمیں منمل محاصر بن سے بشکر سسے اسپنے پرانے اور اسب

مرید موقات می بیا بور کو بیچ میں ٹر کربیجا یا کس طرح ان کے عقب پر حملہ کرنے دم تو ڈتے ڈممن بیجا بور کو بیچ میں ٹر کربیجا یا کس طرح ان کے عقب پر حملہ کرنے سامان رسد لو طبخے ، تعاقب سے بیچ نکلنے میں ایک مرتبہ بھرا پنے محضوص طرخنگ

کا ده باره کمال د کھا یا اورکس طرح بکا یک سجار سے ترین سال نیء میں وفات بانی دابر این شرائے کہ اور ایک ناائل جانشین کو وارث شخت جید ڈرگسی جربہت جلد

اور نبک زیب کے انتقام کا لقمہ نباءان سب واقعات کوبوری تفقین سے سبان کر سنے کی بہاں گنجائش نہیں ہے۔

بہرعال، میواجی اس فسم کاآدمی تھا۔ ہم اس کا حال صرف اس سے

كامول سنے بنا سكتے ہيں جن كوميل نے الكان سچا في سنداو برمیش كروما ہے۔

اباب ننحم

یااس کے اواروں سے جواس سے زیادہ توجہ کے ستی ہیں جبنی عمر ماان پر کی جاتی ہے۔
گذشتہ اوراق میں بیس نے اس کی ایمی اور مبری خصلتوں کو اس کی کامیا ہی کے امباب
اور دارج کو بالافتصار پیش کر نے کی کوشش کی اور ذیل ہیں ان کو پھر دہرانا جائز ہوگا۔
اس کی ترکتازی اضافہ آمیز نوعیت اس کی زندگی سے اہم بتائج اور یواقع کہ
وہ آج تک مہارا شرطی سب سے مقبول اور نیم رہانی دیوتا سبحی اجا تاہے ، انگریزوں کو
اس کے حالات ہیں دلیجی لیفنے کی کافی وجوہ ہوسکتی ہیں۔ خلاکا شکر ہے کہ مبند وتان میں
اس کے حالات ہیں دلیجی لیفنے کی کافی وجوہ ہوسکتی ہیں۔ خلاکا شکر ہے کہ مبند وتان میں
اب ایسٹے خص کا اُٹھنا بالکل محال ، قریب قریب ناقالی نصور ہے ۔ نمین کی اور اور میں اپنے
یہ بات وہم سے خالی نہیں کہ ایک طرف تو بہت کم آنگریز ہیں جو اُس کی اور دوسری طرف
مثاب میں جو خوں نے تاہم برطانیہ سے درائے اور نازک مقبوضہ ہیں اپنے
مثاب نے وہوں ۔ اور دوسری طرف
نیواجی کی یا د اپنی قوم کے دل وہ ماغ میں اب تک متماز طور پر جاگزیں ہے ؟ مرسلہ
نفرت کی دیریا قوت کی حال ہی میں، کا نبور کے قیامت خیزوا تھے سے تھدیت
موسکی ہے جب کہ معزول بیشوا کے متبنی نے بہ جسے حکومت انگریزی نے تعلیم کرنے سے تعدیل کے متبنی اسے محب کہ معزول بیشوا کے متبنی نے بہ جسے حکومت انگریز وں سے خوفاک انتقام لیا۔
موسکی ہے دیا تھا ، انگریز وں سے خوفاک انتقام لیا۔

ایسے زانے میں جب کہ روس پنجا کی مرصہ کے قریب ہے۔ امریحہ سے
کو بہت و وستا نہ تعلقات نہیں ہیں میں میں مالئے کی حالت بھی کو بہت خش آید
نہیں اور انگلتان کی فرماں روا ٹی براس سے وائسہ السے برکیا یک جا کرکے صرب
لگائی گئی ہے ۔ خدا کر سے کہ ایسے و قت میں ہماری کسی مہل انگاری اور اسپنے ساتھ کی
دمیند و ستانی ) رعایا کے احماسات سے ففلت ان کے گہرے قصبات سے مقارت آئیز
ایس ٹروائی اور واجبی مطالبات سے برنبائے تساقل ہے توجہی کا نیتجہ یہ نہ نکلے کہ وہ
اس ٹروائی اور واجبی مطالبات سے برنبائے تساقل ہے توجہی کا نیتجہ یہ نہ نکلے کہ وہ
دو انگریز وں کے سے برنبائے قبال سے کھنڈ دوں پر اپنی محکومت تیار کی ۔
ماقت رسلطنت تعلیہ کو برباو کر کے اس سے کھنڈ دوں پر اپنی محکومت تیار کی ۔
ماقت رسلطنت تعلیہ کو بربا و کر کے اس سے کھنڈ دوں پر اپنی محکومت تیار کی ۔
مات وراسینے بڑے سے مراسا ہے صحت سے ساتھ بتا و سے محلے لیکن
اس کی خاص و ہانت اور اسپنے بڑ سے مقاصد سے مطابق احتیاط سے وسائل

اسبنجم

افتیارکر نے کی قابلیت کا بہتر انداز واس وقت ہوگا کہ ہم اس کے خبگی نظام کا خصار اللہ بان کر دیں تاریخ بیں کسی قوم کی علاقہ وہ ہی افریتنقل خصوصیات، وونو کہی فیریم مولی تھیں۔ اگر سیوا جی یہ دعویٰ کرتا کہ ٹیس ہی مملکت ہوں " ("Letate est moil") تو یہ است اپنے معصر لوی جہار وہم سے زیاوہ زیب ویتا۔ مربیط ریاست کا ابتدائی تخیل بعد کی ترمیم اور دیر پاتوت ، مساوی طور پر حبرت انگیز ہیں۔ کسین جلہ انقلا بات میں است وائی ننو ذیمو نہیں بوا اور چونکہ اس قول میں بطام ریضا و پایاجاتا ہے کہ لہذا اور بھی ضروری ہے کہ جمع ضدین کی تصریح کردی جائے۔

یک تا بڑے مُدبروں کا کام بہ تبایا گیاہے کہ پرشور زیا نے میں وہ برنظمی کونظم سے بدیل کر دیتے ہیں سیواجی نے بادی النظریس اس سے بھی بڑھکر کام کیا کہ برایشان وآتش گر تو تول کومقرره خدمت انجام و بنے پر محبور کیا ۔ وہ بوری شد اسے کام لر تی تھیں مگر بالکل اس کی مرضی سے مطابق اور طیک اس سمت بین جو اس کے منتا کے موافق ہوتی ۔اس سنے بدامنی کے طوفان کا سند کھول دیا اور خبگی بد صنوا ٹی اور حرص و آڑکا پوراسیلا ب اندرآ نے ویالیکن خود وہ اس رومیں کہی نہیمینسا پذغرق مہوا ملکہ اطمینان سے انس خو دغرض اور کھا أو قوّت كو ايك نئے سياسي نظام كى تيارى اور اينى منظم آزادى كو جراً سنوان کے کام میں لگا دیا ۔اس نے ساہی اور سردارسب کے دل میں الموری کی مُوسَّتْتُعَلِ كَي مُكْرَبِهِي لِينْطِرِهِ مَهُ بهواكه خود وه اسْ ٱلگ كي ليكِ بي آجائے گايائس انتلاكو کھو بیٹھے گاجسے ابیم کیا دی اور عن ناشناسی سے حاصل کیا تھا۔ وہ فریب و دفاکی بدولت سرسیز رہواً مگرکبھی خود اس کے ساتھ و فا ہا زی نہوی ۔ قانون شکنی اُسسے (وراس کی جاعت کو وجود میں لائی تھی بایں ہمیہ و **میک**ا قانون *سا ز تھ*اِ اور اس سے قوانین کی شافہ و ناور طلاف ورزی مبوئی اورده مجی ویده دلیری سے ساتھ کھی نہیں ۔خلاصہ یہ که و "شاه برنظی" می تحاکہ جدمرے گزرا، طک کے ملک (Lord of misrule) بدامنی اورا بتری میں متبلا مرد محیئے اور وہ رہب النّوع بی جود مرکبو ہے کی سواری لیتی اورطو فان كوجره عربيات ، جلاتي سيم "

اس قسم کا دور تکانقش ہے جسیواجی کاافساند سنگرایک انگریز طالب علم کے

البيم برياتا الم ما من الر الرسط انتظامات بنظر والى جائدة يه ظاهرى تياين دور

موماً تا ہے اور پنتر میل ما تا ہے کہ کس طرح ایک قزاق سرگردہ نے نہ سرون ایک ای چیز کی بنیا دگرالی جوایک صدی تک منید وستان کی مب سے زبر دستِ اور نیسلی ہوی

تُوتَ عَلَى ، بلکه یدیمی که اس زمان اور تدّن میں اپنی اخلاقی کمزور ایوں کے باوج دوہ کیونکرستی تھا کہ اس مظیم اورکسی نہ کسی صدتک غیر خور خرصانه مقصد میں کامیابی باك .

چنداصولی خیالات کابهال اطبار کردینا بے محلی نربو گا،

(۱)سیواجی اوراس کے ساتھیوں کا قرّاقانہ میشیہ اور غدارانہ (بلکہ خزیوں کے)
افعال سے یہ لازم نہیں آتاکہ یہ انتخاص دورے اوصافت سے عاری تھے یمکا لے نے
بحث کی ہے کہ کوئی براغلاتی حِس کورائے عامۃ بُرانہ کے ، کم سے کم ایک مہولی

آدمی کوخوداینی نظرمیں سبک نہیں کرونتی لہذا وہ فی الواقع آمنا ذلیل و بدالفلا تی نہیں ہونے یا تاجتنا و شخص صب کے جرائم کواس کی قوم صافت صافت اور زور دار مازانا درکت سے میں میں کی تعریب کا میں کی خاص کا بیاد ہوئیا۔

الفاظمیں بُراکہتی ہو۔ اورجن لوگول کو یا و ہے کہ بڑاے ڈیوک نے بھی وزیرا عظم رہنے سے زمانے میں ڈونمیل لڑنااپنا فرض سمجھانتھا عطالانکہ وہ اپنے مردانہ فرض کوا کمامل ہیں دی سراین میں میں موجہ ہے۔ برز از مربحتال قدمہ مرکا کے کر سراین وہ ترک

کامل آزادی سے انجام دینے میں تجبتم ہے نیازی تھا، تو و مکالے کے اس فرق کی صداقت کو تسلیم کرنے کے اس فرق کی صداقت کو تسلیم کرنے پر بائل ہو جائیں گے۔ اِب مرسبتہ قوم پر نظر کیجے توبہ لوگ

كامياب غارتگرى كوايسا محمد وفعل سمجقة تصيركه ان كى زبان ميں نفظ فقتح كے لئے بنتمن كو كومنا " بولاجا تا نضا -

ملکی معاملات میں مکرو فریب کو بھی مہیشہ اجھاسمجھا تا بلکہ اس کی تعربیت ہوتی اگرچہ ذاتی معاملات میں میں نے اضیس نایاں طور پر وفا دار وراستبازیا یا یتل وخون کی بڑائی حالات پر شخصرتی ۔سیواجی کا اپنے ہاتھ سے مسلمان سپہ سالار انضل خاں کوئنل

ارنا ، بہت بسند کیا گیا۔ مہدورا جہ کا اس کے اشارے سے خون ہوا تو اسے دگوں نے سخت ندموم تھیرایا۔ لیکن اس فرق کا ایک دوسرے خیال سے تعلق ہے ،۔

ار) بلیساکہ میں لکھ چیکا ہوں اسیواجی اور اس کی قوم خبگ میں بھی محض قزاق مرکزنہ تھے ۔ لڑائی میں مجمی محض قزاق م مرکزنہ تھے ۔ لڑائی میں شجاعت احرکت وطن اور فد مہی جش کا صفر شرکیب رمتنا اور اسی سے وہ شاہ جی کے بیٹے کوخدا کامنظور نظر بلکہ مامور من اللہ ناجی شمجھنے برگاہ مرمن بابیم اسل و ندم ب اور ایک معنول صد تک جغرافی اختلات نے ان میں اور بیجار وگولگادہ کے سلمانوں میں تضربق کر دی تھی۔امیسے اغیار سسے اوران سسے بھی بڑھکر حلہ آور مخلول اور حابر ادرنگ زیب تسیدان کی ایک پیچیپ وا ور دینی نزاع تقی ص کانگیمنامکن نه متما ـ ان تسكيماري ويوتاميداني ويوتاؤل تقي جداتها وان كي سروات كاآدي سيجتماعا كهسلمانون كي قد بمزفتو مات نے خود استے محروم و بے نصبیب كر دیا اور پی خیال کچھ غلط نه تقايه اوراس است بهي رفع عكريه كه اب مغلول كا فوجي اور ملكي نظام مرابه برطعت علاآتا تفااوران سيءان مريثول كواورهجي زياده تشويش انگيزخطره مقاءاس فسمه مالا ن میں گھرے ہو ہے بہار کی قبلے اکثر نیچے کے میدا نی علاقوں کے خوشال وعیش دوست بانتندوں پر مانخه والناشباح کرلیا کرنے ہیں۔ بیں سبواجی اوراس سے ابتدائی رفین بجاطور بریران تا مركر سیكتے تھے اور حبیقت میں ہی داے د محقے تھے ك ان کا اپنے فاص طرز میں لڑ نابند کا ل فدا کی فدمت سے میں صفاموری مال ہوتی ہے اور نه صرف تخسین وَّا فریں بلکہ انتقامی مال وغنائم کامعقول صِلہ معبی ہاتھ آجا تاہیے'۔ (٣) كُنْنَ نِي تَعْمُور ك حالات من اسى قسلم ك ظامرى تصاوكا وكركيات جداكه اس وتت بهاد از برجث ب يرايشا بحركواً مال و باراج كرنے والآ اينے تا تاري وطن اورخو د اين توكول بي آيك فائده رسان واضع فانون تفايريها أ سیواجی کا ہے ۔ مربین سلمانوں کے سامنے و ہنجت گیرز یا دوستاں بنے رعمادر غدّار تفاليكن خووا بيني سائفيول اور تقبيوه فساصلاع بإايني قوم وآلول سعيجهال تك اس کے شدید فوجی نظام کی وقتی ضروریات اجازت دیتیں، وہ اعتدال الضاف مبروصداقت كامرتا ذكرنا تفايه

اوراس سے بھی بڑھکریے کہ ارباب حقوق ، ندہبی تعصبات ، رسی خیالات اور پرانے رسم ورواج کی و معاوتاً اوراہتما مے ساتھ رعایت لمحوظ رکھت اور اس طرح جہاں اسلامی اقتدار کو اس نے برباؤکیا ، وہاں سند و قومیت کی خفاظت کی اور ایک نئے دیسی تدن کی بنیا و ڈالی جس کو اس سے ساتھی پرانے ہند و تمدّن کا احب اور ایک نئے دیسی تعدن کی سیاسی سیاوت میں کسی طرح قائم ندرہ سکتا تھے خواہ اسلامی باوشاہ مستق ہی رواوار کمیوں نہ میوں بی سیب ہے کے مسلومی کوابنی بہاڑی ہیتیوں میں اسلامی باوشاہ مستق ہی رواوار کمیوں نہ میوں بی سیب ہے کے مسلومی کوابنی بہاڑی ہستیوں میں اسلامی باوشاہ مستق ہی رواوار کمیوں نہوں بی سیب ہے کے مسلومی کوابنی بہاڑی ہستیوں میں اسلامی باوشاہ میں داوار کمیوں نہ میوں بی سیب ہے کے مسلومی کوابنی بہاڑی بادر کا میں کا میں کیسیوں کی کوابنی بہاڑی باوشاہ کی کوابنی بہاڑی باوشاہ کی سیاسی کو کیسیوں کی سیاسی کیسیوں کی سیاسی کی کوابنی بہاڑی کی کیسیوں کی سیاسی کی کوابنی بہاڑی باوشاہ کی کوابنی بہاڑی باوشاہ کی کوابنی بہاڑی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کی کوابنی باوشاہ کی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کیسیوں کیسیوں کیسیوں کیسیوں کیسیوں کی کیسیوں کیسیوں کی کیسیوں کی کیسیوں کیس

بابدينجم

ہر عبکہ دلی اطاعت اور جش عقیدت کرسنے والے ال کئے اور وہ اپنے ہاموقع ، محفوظ تھام ہے۔ اطبیبان کے ساتھ وسطی میدانوں یا اور آ گے بڑھکر دوسرے ساحل تک تاخت تاراج کرسکا۔

(۴) پھر بھی اعتراض ہو گاکہ ایسی ہے اصول زندگی ہے قانون شکنی کا ماریاتی ہیدا ہوتا ۔ ہے اور سرموقع پر مکہ وغدر کو جائز کمر دیناغ دان افعال کے بانیو ں براک ہے سكتا ہے۔سبواجی ان خطروں سے بیے خبر نہ نخا اور اس کے جانشینوں کی مارخ سے ان کی معقولیت بھی بہت جلد نابت ہوگئی، کیکن اسینے زمانے میں اُس نے عکدت کا اصول به رکھاکه مرجز سے براہ راست تعلق اور مركز بیت قائم كى مس سسے واتى حفاظت بحي مقصود تقي يينانجه بهبت اسسے وزیر، قائم مقامر، کرداراور به قسم کے عال مقرر سکئے مگران کی برصینیت منفقل یا ذاتی نه نقی ملکهٔ خو دستیوا می سکے تعتر کرنے ہیں وه اس مر سنے پر بہنچے اور جب نک آن کی المبیت اور و فاداری مربیق ای وقت ک عدب برر کھے جانے تھے۔ جاگیرہ نے کاطریقیہ اسے پیند دخھاکہ اس ۔سے حاگہروار*ے کے مو*ر وتی حفق ق ہوجا تے او*ر راجہ ہے بے دوک* اختیار ت من کمی آتی تھی۔ ويهات واضلاع مي جوعال موروتي جله آتے تھے ان كواس في إلى نوتوق سے ہیں کیالیکن بیال کاروبیہ بھی اسی کے مقرات کئے ہوے عال وصول کرتے تھے ے علاقے میں دہوات والوں کولیتی کے گروکوئی دلوار با گذامہ وغرہ نبانے کی مطلق اجازت نه نقی اور صرف وہ تلاسینے ہوے تھے جن میں خو واس کے معتد عليه اورخاص ديستي منغبن تنصيه

ابتدامین توابین با مهیول کو منتخب اور معالمنه کرنے میں وہ الیبی احتیاطکر تا بھیری کروم ویل اپنے فولا و رخ سپاہیوں کی بھرتی میں، اور پھر مَدت العمریہ یا بندی رکھی کر جب تک میرانے لازموں میں سے کوئی شخص نے اور می کی وفاداری اور بیک عبنی کی ضانت نه دے اسے بھرتی نہ کیا جائے ۔ ہر کیکے کی باگ بھی خوداں کے باتے ہمین میں اوّل تو وہ خووا تنام کا رض کہ اہل سازش کی باتھ میں اوّل تو وہ خووا تنام کا رض کہ اہل سازش کی بیش جانبی دور سرے جتناعا قل تھا اسی قدر نگراں اور باخر بھی بہنا تھا مہر طرفِ بیش جانبی دور سری مقردہ جاسوسوں سمے علاوہ ، وہ ایک تو میا جاعت کودوسری اس کی نظر رہتی تھی یہ قدر ماسوسوں سمے علاوہ ، وہ ایک تو میا جاعت کودوسری

بإسباك مقرر كرتا ينعفه كارندسه اوربأربيك ومخفي حاسوسي كالنتطام كرتا جرأولو لأ افراس کے جانشینوں کے مشہورا ور پہنچ در پہنچ انتظام سے کچے کم سلجیہ باریک نہ تھا۔ اوران وسائل سے ہر کام اپنی نگرانی میں رکھنا تھا۔

اب میں سیوا ہی کے نو جی نظمہ کی جو ہر شعبے میں قائم تنا بمختط

لکھتا ہوں ۔ جبگی تاریخ کے طالب ملم کے لئے ہتر ہے کہ وہ مرہٹوں کے طرت جبگہ سال سو تا ، وط الراور بی مختلف منازل کا بجن سے وہ سیواجی کےجندسے لارڈلیک کرنل وملزلی آور دولت راؤسندها مرد ان تک گزرا، بنورمطالعه کرے اور دیکھے کہ سرطرح پر نوچ سرین اول بول نیم برمینهٔ فیمینضبطا و نی متصار واسلے بهار ی آ واره گرد جمع بسه جن کی تصنع سے خالی بها دری بهار وں برجیا ہ جا نے کی نیزیا ٹی اور اپنے جغا**کش** نے میں اور وکن برا جانگ جھا ہے ارسنے اور ٹوٹ کا ال جھ كامراً ئى مەجىردىمة رفعة دولت راۇ كى اُن اسى لميلنوں كى صورت بىس نېدىل موتى بىكو . نفامت محما فوقواعد حنگ كىشق اور بېرىت خوبى سى مرنب كياكيا تفا میں ہنگ آزمان کے سوار تھے۔ایک پرشکوہ توب خانہ ساتھ کام کر نامخی اور ب من چلئ بالنجے سواروں کاممر فیفیر ساتھ میلنا تھے اجن کی' وحشالۂ مرسر شیطر دھنگ' ت رہنے اور دنیا کی تاریخ نبی کے بدل جانے کا اندیشہ سدا ہوگیا تھا۔ غرض بدانبتائىمىي تقون سے بورى دوركومىيون كى جنگى تدابىر نے زمتە رفىتەسطى كبانغا ، مگر سردست بی صرف میواجی کے آخری اتفاہ اے کوبیان کرنے برفنامت کرول کا ۔ اس نے قدرتني هوريه ببيا دول سيے ابتدا بي اور ان ميں جمي صرف مند و بايمار و ل كي قديم خللی توموں شقے افراد ہتھے کچھ عرصے اور بہت کچھ تا کُل سے مبداسُ نے سلمانوں کُو نصوصاً افغا بول کو بھر تی کہا ۔سوار فوج اس وقت مرتب کی حبب وکن ۔ حلوں میں اس کی صرورت میشی آئی ۔ توپ خانہ سیبواجی نے تبھی استعمال ہیں کیا بجرکرنا ٹکے گی(اپنی آخری) بڑی مہم سے ،مب میں وہ کہتن کے شاوگو ککنڈ ہ سے

بابينجم

قلد شکن نویس سنعار سے گیا تھا۔

سواره پیاده و دونول ملکے اسلی سے مسلیم ہوتے تھے۔ دونول دھال سے
کام لیتے اور مس ہجھتا ہول کہ اس سے سواا ورکوئی دفاعی سٹے بھنی زرہ وغیرہ ان دون لاہم اس سے سواا ورکوئی دفاعی سٹے بھنی زرہ وغیرہ ان دون لاہم ہیں ہیں ہینے تھے۔ بیادہ فرج کی دونسمیں تھیں ما ولی ا ور مہت کری اور علی ہذارسالہ بھی مارد سلے دار برشتی تھا۔ بہلی تعتبہ مض جغرافی میں سے گھا سٹ اور کوئن سے جھرتی کے فردج خود کوئن سے جھرتی کے برائی مراد سلے۔ اور بارگیر وہ سوار او مجمدی طور برائی گاہ سیوا ہی سے قور اور محمد اور اور کھری دار مغل احد بول کی طرح عزت، دار لوگ مقیم اپنے دار مول احد بول کی طرح عزت، دار لوگ مقیم اپنے خرج سے گھوڑار سکھتے اور زمانہ حال میں ہمار سے بیا قاعدہ دلیں رسالے سے خرج سے گھوڑار سکھتے اور زمانہ حال میں ہمار سے بیاتے قاعدہ دلیں رسالے سے زمادہ مثابہ سکتھے۔

بیادوں کے پاس تلواراور برانی وضع کی یا بعض صور توں میں نئی آئی ہوئی توڑے دار بند وقیس موتی ضیب لیکن جوری کے کام ' جیسے شبخون یا قلعے برجڑھ جانے کی غرض سے مہروسوال آدمی تبر کمان سے مسلح ہوتا تھا ہمت کری اچھے قادرانداز اور ماولی دست بدست مقابلے با تلوار سے ارائے میں زیادہ مضبوط تھے سواروں کے باس تلوار ہیں اور بعض کے قبضے میں پرانی قسم کی بند وقیس تھیں گرکاسکول کی طسوح ان کافاص اور مب سے کارگر منہ ضیار لمبا برجھ امر نام می اختیار کر لیا تھا جن لوگوں نے اللے جلتے تھے اور مغلوں کی وساطرت سے وہی نام می اختیار کر لیا تھا جن لوگوں نے الرک میں جہیے وہ ان سواروں کی سرعت میں بارک میں جہیے کی جو ای میں میں مور اللہ میں میں میں ہوئی گرائی گرائی تھی ہیں ہو ان سواروں کی سرعت میں جائی گرائی گرائی تھی تھی در اللہ و مرشت کا جوان سے بیک بدیدوار ہو نے سے جیل جائی گئی کی تصور کر سکتے ہیں ۔

بیادہ فوج کی وفا داری پرسیواجی کا مل بھروسہ کرسکتا تھا۔ اوراسی طرح بارگیر سلح داروں سے زیادہ لائق اعتماد سقے ۔ان سلح داروں میں کو ٹی نظر زمتھا اوران کی آزادی بھی اضیں کیجے روی پر مائل کرسکتی تھی، لہندا ان کی روک تھام کی غرض سے دہ اکثران میں پاگاہ کے سواروں کی معیتیں ٹنالی کر دیا کرتا تھا۔

بیا دول مین دس بچاس سوم مزار اور با ننج مزارادی پرایک ایک سردار شوا.

باب پنجم اخرالذکرسے نوبت دیام پرسالار) کہلاتا تھا ۔ریمانے کی ترتب ونگرانی زیادہ چید ہمی۔ ریسان سریر میں اکو دھوالہ دار اس میں سب کے سے چیوٹا ج ن بیس سواروں کا ہوتا اوراس کے سردار کو رحوالہ دار) ولداركيتے تھے ۔ايسے يا پنج جو ق ل كر حومًا " ديفي جماعت بنتي اُوراس كا افر (جاعہ دار) جا دار کہلاتا ۔ پھرائیسی یا پنج جاعنوں کے سروار کو صوبہ دار اور آخر میں م وس صوب کے ملک اصو لا جھ مترار دوسونجیس کی لیکن اسماً یا نیج مبزار سواروں کا لشکر ایک سردارے تحت میں ہوتاجس کالقیل نام میں بیان کر تے ور نا ہوں برسروبت یاسیدسالار سے بیچے ہوتا اورسرنوبت بیا داہ سیا ہ کے سرگروہ سے بھی علمہ کدہ سع برا فوجي عبده وارسونا تفأ

صوب کے صابات کے لئے علیٰ و دیوانی مامل مقرر کئے جاتے تھے یہ برسمن یا لیوگر و وہ ہو تے ۔اتھیں خورسیوا جی مقتر کرتا اور وہ براہ راس اسی کے ماتنجت ہو تے میں کا خشا یقیبناً بہتھا کہ فوجی سالار پر وہ نگرا نی رکھیں ۔ پانچے ہزائے بسردارك سانخامي اسي قسمركا انتظام تخيا اورسوارسسب سيستعيمو تيجمعيت لپُرِی کے ساتھ خبرنونس اور باصا بطہ جاسوسوں کی جاعت مقدر ہوتی ھی .اورخفیہ برگارے جن کامیں نے اویر ذکر کیا ، فوج کے میر جصے میں پیسلے رہتے تھے۔ پیاد وسیای کی تخواه ما بانه ( ؟) ہمارے سکتے میں سات اس شکنگ سے نیکوان کی سرمنى تكب برقى - باركيرى اس سے تقريبًا دكنى ، بحاليك سلى دار دو سيے ماركنى ر مراسترنی ، تک مشاہرویا تا تھا جب بیا وسیدان کی طرمت حقیق توہر سیاہی کی سنحتی سے المنتی بی جاتی جس سے دومتعدد تھے۔ ایک تویہ اسسے جرکچھ نعضان پہنچے، وہ اگر سرکاری فرض کی انجام مرمی سے ووران میں پنجنا تا بت سرحائے توسے کاراس کی تلانی کر دے۔ دوسے اسلی ما مان کے علاوہ جرکھے وہ ساتھ لیکر آئے ۔اسے لازم تفاکہ حکام کے را ہے ہیں کردے۔ ورنہ جائز تھا کہ سرکار اسپے ضبط کرنے کیونکہ سارا مال منیمت ب سے اول سیوا جی تی ملکیت ہوتا ۔ لانے والے کو بچھ انعام تو اسی وقت دے دیا جاتا اور آیند وسلوک یا ترقی کے لئے اس کا نام میں کھے لیا جاتا ہما ہے گروہ اس کامعا وضہ طلب کرتا توعمو کا اواکر دیا جاتا تھا بنیانچہ سال سے سال ریورہا ہوں کے اليص مطالبات كونقد يا راجه ك مالكزاري وصول كرف والول ك مام يزالون كے

باب پنج وعلی میگراس قسم کی رقومرکسی کو رہمات سے وصول کہ نے کی سواحی

ذرسیعے بوداکر تی رہتی تھی۔ گراس قسم کی رقوم کسی کو رہات سے وصول کرنے کی سیواجی
اجازت ندویتا تھاکہ کہس یہ لوگ دیہا ہیوں پر زیاد تی کریں اور یا ایسا اقتدار مامل کریں
جوبوری طرح اس سے قابو میں نہ ہو۔ گائے ،عدرت اور کسان کو بھاگا لے جانے
یا ان پرخی کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔ البتہ دولت مند سلما نول کو یا ان کے نوکر
میندوں کو گرفتار کر لانا جائز تھا جو اپنی مخلصی سے لئے معقول فدید اواکر سکتے ہوں۔
لیکن مماز قبیدیوں کو ظاہرواری سے رہا کرنے کا بھی اسے شوق تھا اور بے شبہہ
اس سے وہ ور پر وہ رسل ورسائل میں مدو لینے اور نیز فیاضی کی شہرت مامل کرنے کا
کام لینا چاہتا تھا۔ ضوابط کی سخت یا بندی کا اس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ کسی کا
ابنی محبوبہ کو جبگ میں ساتھ لے جانا ، سزائے موت کامستوجب ہوتا تھا۔ اور سزا

المتحق سامبون مندرون اور تعليم بے باسا نون کودوا محافیاں دی جاتی تھیں

اوقا ف کوخواه وهٔ اسلامی ندیهب با پیروں کے تُرمِن وغیر و سے متعلق ہوں، اس نے کبھی ضبط نہیں کیا۔

سیواجی کی توت کا اصلی ذریعہ اورسب سے خاص خبگی شعبہ اس کے قلوں کا نظام تھا۔ ہرگڑھی میں ہرنگا می فوج کے ملا وہ جو کبھی کبھی اندرشعین رہتی کا باشندوں اور مدافقین کامتقل عملہ مقر کیا جا تا ۔ان کی فصیل سے نظیم اصبیاط سے تربیت کی جاتی اور گڈھی کی خفاظت میں ہرطرح ان کو سرگرم وستعد بنا دیا جاتا ۔ان میں اصلی دہوت کے میہ ولڑنے کا کام موتا برہمن رسد رسانی اور دو مرسے انتظابات کے ذریتہ وارہوتے۔

اِموسی د بغیرہ قدیمے خبکلی قوموں سے اشخاص کا کام یہ تھاکہ وشمن سے اُوھ برٹسٹے کی فہر رکھیں اور اسے پر نیٹان کریں اور حلے سے بازنہ رکھ سکیں توجوری سسے اس کی بنگی تذاہیر میں رکا وثین ڈاسلتے رہیں ۔ان سب قوموں کومعا فی می زمینیں دی جاتیں

اور وہ مور و تی ہوتی تقیس نے درسیواجی الوائی کوجاتا توظا ہر ہے کہ جنگ کا خرج ا اور رسد ملکہ کچھ اور بھی مجنگ ہی سے وصول کرتا تھا۔ اس کے سوار دشمن کے ملاقے میں گھوٹا سے چراتے تو برہمن مماّل بڑے اہتمام سے سر تلعے کی نواح ہی

ملاہے یں معود سے چراسے تو بر من ماں بڑے انہمام سے ہرسے ی تواح میں وانہ کھاس کے ذخیرے بحرے کہ برمان اسے سے پہلے رسدم میں ہوجائے



مربہہ قوم میں سیواجی کا وجودان کے باہی اتحادادرجش دونوں کاموجب تھا اوراس کی ناگہانی وفات ان سے تی بی بہایت نازک واقعہ بوگئی۔اس نے ابنی قوم سے قلبی جذبات کو ابھارا اوران کے سب سے گہرسا اور کھا اصاسات کو براگھی تا ہی بہار کی بنیا در کھی جو بعض اعتبار سے زمانے کے براکھی تا ہی بنیاں دہ تھانی تسم کے مردادر تبہن نیا بلکہ ایسے دونوں کا صدر تھیل سکتے تھے الیکن دہ تھانی تسم کے بول میں مجانی تسم کے بول ، جدید انتظامات کا کیا حمضہ ہوگا اگر ان کے بانی ہی کی دورج منعقو د بوجائے واس کا علاقہ بھی وسعت میں کہ نہ تھا۔ اس میں سب سے بہلا ضلع جواس کا جمامی مستقر ہا ، قدری طور پر نہایت مستملی تھا اور واسے قلعوں کے بیچ در بیچ نظام سے احتیاط کے ساتھ اور تجمی مضبوط کرلیا گیا تھا فوج کی تعداد کیتے اور مالت بھی بہت اچھی تھی ۔آمد نی معین نہتی گر سیواجی سے فوج کی تعداد کیتے اور مالت بھی بہت اچھی تھی ۔آمد نی معین نہتی گر سیواجی سے

کتیراند وختہ جیوڑا تھا۔ اس کے نام کی وُور دُورتک دہشت جیلی ہوئی تھی اوراس نے سرداروں کا ایک گروہ تھی تیا رکر دیا تھا جن سکے قطری اوصات تی ہو دستیوا جی کی شال دیکھی اوراس نے کرچکی اور بات بات پر تنقید اور سخت یا بندی کی تطبیقیں اٹھا کر، تربیت ہوئی تھی دیکہ صنگ کی اتنی زر دست کل تیار توکر کی اور وہ بہت کامیا ہی سے مبابتی بھی رہی۔ گراسے فا بومیں رکھنا اُس کے غیر معمولی استعداد سکے دماغ کے لئے بھی مہل نے تھا کھی اوراس سلطنت ہی سے نیاواقع امن و انتظام سکے ساتھ با قاعدہ سلطنت تا کم رکھنا اور اس سلطنت ہی سے نیاواقع درائی و انتظام سکے ساتھ با قاعدہ سلطنت قائم رکھنا اور اس سلے کا میاب ہوا کہ بے نظیر کو کا کام لینا (دراس سے وجو دکا انتصار ہے تک وفارت گری پر کھنا اکہ شخص سکے بس کی بات نظی ۔ سیواجی می محض اس سلے کا میاب ہوا کہ بے نظیر ذیا نت سکے ساتھ فتحالی اتفاتی اباب میں کے ساعد ہو گئے اور یہ کو ششش وامولاً فی اباب میں کے ساعد ہو گئے اور یہ کو ششش وامولاً فی مارضی تھی علی گئی ۔۔

مالک شق میں سائٹری سوت بارہا شکرے نوری انتفاد کا باعث موئی ہے۔ سوال یہ تفاکہ سیوا جی بعداس کی مرسٹہ سیا ہ کا کیا حشر ہوگا ؟ آیا اندروئی انفاق مراب مراب کی مرسٹہ سیا ہ کا کیا حشر ہوگا ؟ آیا اندروئی انفاق مراب مراب مراب میں مرسٹہ سیا ہوں کی طوح ت انسان میں مرب مراب کی کی کہ وہ اس موان مول میں مرب مرب کی محکوت ہے استے دورت مرب مرب مرب مرب کی محلوت ہے استے دورت مرب مرب مرب کے حکم النے کی مالت نے نہیں استے کے دل میں ناشی ہوتے تھے ادرسیوا جی سے محمد انے کی مالت نے نہیں اور مرب کی بیالا رہ کی مالت نے نہیں اور مرب کی بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ کی مالت نے نہیں اور مرب کی بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا اور مرب کی بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا دورت کی مالت نے نہیں اور مرب کی بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا دورت کی مالت نے اور مرب کی بیالا رہ بیالا رہ بیالا رہ بیالا دورت کی مالت نے مرب کی بیالا میں مرب کے مرب کی بیالا کے محلے میں کوام کی منظم کی کے دورت کی موان کی بیالا کے محلے میں کوام کی موان کی موان کی بیالا کے موان کی بیالا کے محلے میں کا میالا کے موان کی بیالا کے موان کی بیالا کی موان کی بیالا کی محل کی بیالا کی موان کی بیالا کی موان کیا کی بیالا کی موان کی بیالا ک

<sub>ا</sub> باکششم

مرمرط رئمیں اسے دلی امدا د و سینے برآمادہ تھے اور اگر وہ انھیں اپنے باب کے بڑے مقصد میں کام بابیاں جائیں مقصد میں کام رائد کا رہا ہاں جائیں سنے میں اور تعلق کام بابیاں جائیں سنوئیں اور خلوں کے خلے ایک سنے زیادہ بار بسیا کئے گئے جن میں حلہ آوروں کو نعقمان اور ذکر کت اٹھانی طری ۔ اور ذکر کت اٹھانی طری ۔

باین سمیریی شروع سے ظام زخا کے سنبھاجی اسٹے سور اباب کا قرار واقعی تابین نهيں ميوسكتا اوراس كى مدانتظامى اور مدعنوانيوں۔ سے نئى نومى حکومت كو بهت كيؤموات میش این سنگے ۔ وہ مسست، مقیاش ، مُسرت ، کینہ پر ور ۱ وراین رعایا کی سو ذہبود ت سے باکل بے بروا تھا جن ساز شیوں کی اس کے آگے بیش ماکھی ، اس نے ایسی وخنا نہ ہے رحمی سے منرائیں دیں کہ عوام کوبہت شاق گزرا۔ ندنشینی ہی کے وقت تُرمی مِری فالین کا لی جا ٓ نے کئیں ۔ اینڈ وفٹتہ ومخالفت کا ییج پڑگیا ۔ نعبض رئیسوں سنے اس کی نوکر ی میو رُکر حریفو ن کی طازمت اختیار کر لی اور رَح سنبھاجی کے افتدار و براخل دو نوں میں خلل بڑگیا ۔اس کے ایک نسکارکو ہے جانا جا ہا تھا اس پرسنھا حی نے مض برگمان پرکسیوا جی کے ایکہ یت ممتاز رمیق کوبرم برمهن هی نفاقه آن کرا دیا . ایسیشخص سے آبر م ہوسکتی حتی میں نے مہارا شرکے ملکی نام آور وں سے قطع تعلق کر نے میں پاک دکیا ، ورندان ندیبی شعائر کی یا بندی گی مِن کوسیواجی بنے ایسے انتخامِ سے قائم کیب اور جن سے فائدہ اٹھایا تھا؟ انتظام ریابیت کی باگ بھی ڈھیلی بیولٹی۔سیواجی اپنے ب كارخانون كى جبيرى تفيل و توجب المراني كرتا تها، ووسب موفوف بوكئي. ب سے آ زمودہ سرداروں کو معزول نہیں توحقیر ضرور کیا جانے ستان سے ابک پر دلیسی مُنہ چڑسمے کلوشا نامی کومیاش وبع خروام کے محل من دہی اختیارات حامل ہو گئے جیسے رومہ میں سجانوس کول گئے تھے۔ یہ كلوشاً ذي ملم تو تحاليكن ويواني يا نوجي انتظا مات كي كوني على قالميت اس مي نه تقي-میوا می کے گردنے اپنے بہترمرگ رسنبھا جی کو بہت کے نصیحت وصیت کی اور میواجی کے اوصاف وخیالات اورکار نامے سامے کہ وہ *کسی طرح* توجیش میں آئے لن اس كام كيم اثر نه جوا ممشر في سامل سعايك بااقتدار وديرينه سال مسيشه سياست وال

فاص اسی غرض سے طویل سفہ طے کر سے آیا کہ اس بداخلاق فرما ل روا کواس کے منصب کے فرائف یا وروا کواس کے منصب کے فرائف یا وروا سے لیکن اس کی صاف گوئی اور اونتراض کا اصلاحی از بھی صرف چند روزہ رہا کلوشنا کے رسوخ میں کوئی شے عامض ند ہوسکی ۔ اور اس کا یہ از جاد و سے منسوب کرا ہا با سے دالات میں ظاہر ہے کہ درمایا کی سور بہود بر کیا توج ہوئی مربطہ ریا ست میں زوال ہے آثار نظر آنے لگے میں کوگر بنی طوف نے اس میں دوال سے آثار نظر آنے لگے میں کوگر بنی طوف نے اس میں حدالات کی مربطہ ریا ست میں زوال سے آثار نظر آنے لگے میں کوگر بنی طوف نے اس میں دوال میں میں د

اس طرح بیان کیا ہے:۔

م ببیدا جی نے چاری کرو ، نظام میں جہاں کہیں انتظامی حکام کی نگرا نی اواحتیا**ہ** كى ضرورت تقى ، ببت بلدخوا بى بيدا بوكلى -اس كافهورسب سے أول فوج ميں موا جها رسيواجي كي سخت ضوالبط أوراحكام سيفغلت برتي ما ني لكي ورساليبلانين بُکلّنا تدآ واره گرووں کومی ساتھ لے لیا جاتا ۔ کوٹ کا مال سیاہی جھیا لیتے عوزش ساتھ لے حاسنے کی سخت مانعت تھی اوراس کی سزاموت ہواکر تی تھی گراب ندصہ اس کی اجازیت مہولئی بلکہ حربیت کے علا تقے سسے وہ سمی نوٹ سمے ال کی طرح لائی ما نے لکیں۔ انھیں داشتہ بنالیاجا کا پاجار بہ نا کے فروخت کر دیا ما 'کا تھا۔ یونکہ اب منوط کی مقدار کم بیونگی تقی ایداسوارول کوپوری نخواه ادا مذہو تی تقی اول س حالت میں جائز کر ویا گیا تھا کہ با قاعد ہنخوا ہ سکے عوض میں مجرسبوا جی کے زمانے میں مفتر تھی، وہ لوٹ سے دل کہ لکراس کی نلا فی کرلیا کریں سنجیا جی ہے درینے رویب خرج كرنا تقاا وريؤكمه واسمحتا تقاكر باب ني بحساب و ولت ميورس بيسك لهذا منهرط مصر وزر كونعي اس بارے ميں تجھ كينے سننے كى جرأن ندبوتى تقى لگھونا تومنت کی و فات کے بعد سے کر نافک سنے کوئی مالگزاری وصول نہرو ٹی تھی ۔و م اسکے پر مگنے ایناخرچ خو ذکال بیلتے ستھے لیکن چونکہ نوجی تاختیں جرمبیوا ہی کے زما نے ہیں آئدنی کانسب سے بڑا ذریع تقس ان سیے اب فائدے کی بجائے خسارہ رہنے لگاتھا ً لِنَهُ اکْلُونِنَا نَے مُعْلَفَ جَمِع سُدٌ یا ں کر کیے مالگزاری بڑھا دی کہ بیکمی پورسی مبوجائے گر ب وصولی کا وقت کیا تومعلوم بیواکه مالگزاری می قدر زیا و تطخیص کی گئی تھی اہی قدر روبر پخصبیل بروس کا ہے۔ اس کی اداش میں برگنہ داروں کورشوت کے الزام براگرہ ب اور مالگزار کا تھیکہ دیاجانے لگا۔بہت سے کسان گاؤں عور جھوڑا

باجیشم بھاگ گئے اور سنھاجی کی رہاست میں زواِل کے آثار نظرآنے گئے ''

لیکن قرّ اتّی کی پیملکت بصے یا نی کی کمال ذیانت نے مرّنب اور اس سکے ثین نے اس بُری طرح ابترکیا ،محض اندرو نی خرا بی سے تبا و نہوسنے یا گی ۔ اِس کے ئى بىرونى رشمن سقىچىن مېرىسىپ سىيىبرىھكر توعيار وطافىقە راورنگ زىپ تاك مىس ا تحااور بورے دکرہ کی تنو والین کی بڑے ہما نے برتیار بال کررہا تھا۔ اس اریاں عاجي كَيرُوتْن حِيرِتْ انگيز؛ ملكه نقريباً نا قابل بينين متى - مبوس جا ه اور خنگ جرئي كاجذ مبر تھے کے با وجود اس کی سرشنٹ شدروں کی سی خلی . اور سمسائے میں ابینے پر مگیز اور حنو و كاستدى حريفول سے جد وجد كرنے ميں اسے برسى اصلاع ميں شہنشا و سے زور آذانى ئے کاخیال تک نہ آتا تھاحالانکہ اس کاعبدہ اور قوم کے گذر شنہ کارنامے اس کے متقاصی تھے۔اس نے استے بای کی ماقلاندروش کی پیروی می ندکی کدمشترکہ وشمن کے مقا یلے میں نیجاً بور و گولکنڈ ، ہی سسے اتحاد کر امینا ۔ ان خبگجہ راجیو توں سے اشتراک عمل کا سیے خیال نکب نہ آیا جن کی ندم ہی اور سیاسی نا نئرید اَس ہے۔ میا ننہ مبوتی اور جن کے نے اس کے ماسب کی حابیت کی اور اس وقت علانہ شہنشا ہ کے خلات بغاوت کررہے تھے اور ٹہنزا دہ اُکبر کو بھی ورخب لا کر ماغی بنا چکے نئے۔اورنگ ریب کی جالا کی نے شہزاد ہے کی ساری ند بیری فارت کر دمیں لیکن وہ خود بھا گے کارب **نبھاجی** کے یام علاتا یا تقا اور اگرسنھا جی ہیں ابینے باب کی کچے بھی سیاسی د ہانت ہوتی تو وہ اس موقع بسي بهبت اچھا كام لے سكتنا عقا اور ابنے ساتھ باغى راجيد توں اور دور برسے مقاماً بنيك كي نارامن دبا وشاہلي رمايا كو لا كرا كياب سيرگا بذم بقيا مناشكتا خنا جس كا سَنة ل

مہرادہ بہرار با ہیں۔ القصد اور نگ زمیب سے وکن میں آنے اور طول طویل لڑا بُیوں میں آخے۔ عمر نک لڑنے سے بل ہی مرببوں کاستعبل بہت تاریک ہوگیا تھا اور سعنہ ما جی کے منعلق علاندیشیشن گوئیاں می جانے گئی تھیں کہ اس کا حشر بہت ٹرابونے والا ہے۔ شہنشا ہ نے خودوکن آئے سے مبل اپنے و وہبیوں کو الگ الگ معقول تکر و بے کرروا پڑیا کہ کو کن اور شمالی کھائے کے گرو سے امثلاع فتح کر سے مربہوں کو چاروں طرف سے گھے رہیں رہی 12ء کی کیاں اس منصر ہے کی مشکلات بہت جلد

انویاں ہوگمئیں ۔سلمٹر کامیضبوط فلو فلڈاری سے ننہزاد ہ اعظم سے حوالے کرو پاگیالیسکن نے تھوڑے ہی ون بعد اکتاكرسيدسالارى محوردى ام کی کامیا بی بہیں تآک روکٹی اوراس ہ ری طرت و بسرنشکر وں کو رام میں بھے کے فتح کرنے بین ملسل کو مششش سے یا وجود ك سروار شهورنا بفائب الملك كوالد شهاب الدين فان تع جِرَآ کے مِل کر ما زی الدین خال کے لقب کوکن کے اندروافل ہوگیا گمریماں مرمبوں نے اپنے خاص طریقے مجموافق ا مسے برطرف سے نگ کرنا شروع کیا سنبھاجی نے احکام جاری ۔ کئے کہ راستے روک مدنه لیستخفوی جامعے ۔ ا جانگ جما ہے مارکرمتا یا جائے ورمایشی مرانے والوں یے بھٹکے سامبیوں کو مار ڈالاجا ہے" اس نے انھیں مبت پرلیٹان کیااور مندرکے لاستے میا مان رسد جیسنے کی ایک توسشنش محکمئی توانتھاک فنیمہ سنے ان کی شتیاں کُطِلْین کیونکه ایب ، رفته رفته وه اس ندمین و بهمرسی بهی زاومبو اُکُنَّے عظیم جوسمندریس بان سے سے متعلق مندووں کو انع تھا ۔ آخر فاری الدین خان نے خورسنجھاجی کوشکست دی ا ور شہزاد ہے کو اس خطر ناک مقام سے کال لائے تا ہم کوکن سے نشکر کی صیبنیں ختم ندیمیں بلکہ یالاگھا ہے۔ کے نبض مقایا ت ختلے کرنے کے بعدا سے تعطام وہا اور باخبر دھمن -فن فریب نے اس قدرنعضان پہنچا یا کہ وہ احد نگر واپس بیوا توبہت ہی خستہ و فکست بوجيكا تمالين نبيل بلكه مربه وسف أنوحض مانعت براكتفانه كي اورياصيم طور ميه انوازه اربیا که اِنظام بنترین و فاع بنی مے که جار حاید کارروائی کی حاسم وه اسینے مکسے آگے را مدر وورشال بس ممايد ارت على اوربر مان بور (جال سعمهنشا واى رمان یں گیاتھا) ¿در بھٹرو چ کو دل بھر کے ٹوٹاج مہند وستان فاص کی سرمد پر متھے اوروکی میں سارے دیران کوآگ لگادی شہنشاہی سیسالاز نعاقب ہیں ووثر تابھرا گر کوئی نیجہ نہوا۔ ان كى كرىز يا ئىاس كى كومشسش كالمضحكه كرتى ربيى اوروهان كى گرو كومجى نه ياسكا -لنگن ایساورنگ زیب نبات خودنشکر خلیم لئے ہوسے بمصا اور**نثولا پورریقیم موا** اس كے شكركى ضيحة تعدا د نبطا متحقیق نه موسكى اگر حيا طامبر اے كه وه ببوت كثير تحي البنة نرتيه لمنيم من وسي سنا يا نه شنان ولم*سط إقّ صه ورمخنا حب كي بد ولت مخليه ور*بار كا**جاه وحلال فه ركبش** بوگيا كتي ـ يه جاه و ملال اس وقت معاج كمال بريخا اورامرا اورسواران نوج مير يمي ال كا

- الشيشم

جلوہ نظر آتا تھا۔اس سے مقابلے میں مربروں کا سیدھا ساوہ انتظام بالکل ختلف دہری آموز تھا۔ ذیل کی ولکش عبارت اگر چرطویل ہے گرنہ صرف نہایت دنگین ہے بلکہ آیند کہ شمکش سے نتائج کا بھی ایسامرقع میش کرتی ہے کہ میں اسے تمام وکمال نقل کرنا جائز سجستا ہوں ہے۔

4. وهوهنا:-

" يرولسيول كعلاوه اس كورالي يك كالبل ، فند مار التأن ما المور واجتوال اوراس كى وسیع سلطنت کے بڑے بڑے صوبوں سکے جان بھرتی ہوستے ستھے درمال بی ماری ساہ کاعطرسم ہوتاا در اس میں دید بیکر جانوں اور گھوڑوں کے پرے نظر آتے جومبرسے یا وُں تک ایسے *سلّح تھے کھ* ذکن کے ملکے اور نیم سلے ساہوں کا ان سے مقل بلے کی مبت کرنا بھی تا تا بل قیاس معلوم ہوتا تھا اس کی پیادہ میا مجمی کشیرتی اور اس میں تفنیکی ، مبند وقیم تیراندان ساز وبراق سے آر است موتے تعے ۔ ان کے علادہ بند بدل اورمیوانیوں کی معیتیں بااروں میں قراقانہ جنگ کی عادی اور مرمیتہ سوالیوں سے اعلیت کے لئے ہمایت موزوں تقین انٹی میں آ گے میل کر بہت سے کرنا ٹک کے بیادہ میا ہی بعرق کرلٹے گئے تھے۔ شاہی میوں سے با تھ جدمیدانی قربس موتی تھیں اضیں مجد ڈکرصد کا توبیس میں رہتیں جن کو سندوسانی وگ میلاتے اور فرنگی تو کچی اُن کے نگراں مو لے متھے ۔ توب خانے کے ساتھ طرح لحرے کی مسرنگیں اور سرنگ انداز رہتے نتے جنگی ہا تھیوں کی بہت بڑی قطار سے پیچیے ایک قطار خاص ٹاہی ہاتھیاں كى بوتى چن يەمگات سوار موتىي يا برا خىمون كەلا د نەكا، جواونىۋى يەنەمل كىلتەتقە كام لاجا تاقا بادشابی سواری کے لئے صد واکھوڑے شاندار ماز ویاق سے تیادر کھے ماتے تھے۔ طرع طرح کے حیوانات بجی نشکرگاہ کے ہمراہ چلتے تھے اوراس کارخانے میں بعض اوقات دنیا کے ناورترین جا نورخر بدسدادرباد شاہ محصورین پش کھ جاتے. بغیر مونی جاری منات شریم باز، کئے ،شکاری شیر منكارى ماعتى اور زركارك مرتسم كے وازم مصاور عبى براء جاما تفا شائى خيام كے كروم تنات موتى اس کا محیط ااسوگز اور اس کے اندر سرطرح کے کمرے جربڑے سے بڑے مل میں یائے جاتے ہی موج د موت ۔ دربار مام محلس شوری ، عدالت ، وفاتر وخیر و سے بڑے بڑے ایوان نانجیم شرب آ سازوسامان سے آرامستاریو تے ستے اوران میں باوشاہ کی تشسیت سے واسطے اونجی مگر ماتخت موذا . ان مے گرد مرض ستون اور خمل مے چمتر و کارج بی کام اور نہایت تمینی جب اریں ٹاکک سر، لگا وسے جاتے تھے مسجد و منظر خانے وغیرہ کے خیے مرضام اورش، تیراندازی وغیرہ کے لئے

بالشيثم

گرزنشناه کی موکه آلائی سب سے اوَّل مرمیٹوں کے خلاف نہیں علی میں آئی۔ بلکہ پیلے سلطان اُنٹھ کم کو بیجا پور بر فوح و سے کرجیجا گیا۔ اسے وہی قسین پیش آئی جیسی اس کے بھائی کو کوئن میں بیش آئی جیسی اور اسے بھی فازی الدین نے کمک بیجا کرخلصی دلائی۔ تنب اور نگ زیب نے بائے شکا ف اور نگ زیب نے بائے شخت کا پوری طرح محاصرہ کر کے فصیلوں میں جا بجاشگا ف ڈلوا دیئے۔ اور میں فاقد کشی نے اپنا کام کیا اور با تا خرمصورین نے مہتھیار وال ویئے داشالی اور بیا تا در بیملکت ایک صوبے نبالی گئی۔ شاہ میچا ویکو قید میں ڈالا اور بہت افلی سیے کہ

بقيهضمون عاسشير صغو گذشته فلام كروشين جابتين بمحلسات خيب تحلف اوريروب كاعتبارت ويسع ي عجيب تيار كفي جات جيد دائي سع على ايراني قالين زر كاربر وس ديوري كالملسين مرکاچینی رستیم اسندوستان کی مل اور زربفت ، غرض مین بها سیمین بیاسامان بری کترت سے ان خيمولي مين موج دبوة ما حما - شابى خيرون ريسنبر ريسيلي الله اوركس حراس مراسع أسبت ، اوربرو في مناي و مواسى زملين دكا في ماتين كرنيب و زينت اور مبى بره ما تي من مشاي خيام مي ايك پرشکوہ ڈیور می سے داخلہ موتاجس کے دونوں طرف دونفیس کوشک تیار لئے بائے اوران سکے سلطیں تو یوں کاطقہ نباکر سرے پرشاہی نقارہ اور نوبت فانے سے بڑے بڑے بڑھے لا مُعابِق تع مامن سيا وراندر فرصين توشابي بهره لمِناجس كا قا مُركوفي اميريوتا اوروه روزانہ خو دہمی سوار ہو کر خدمت انجلروتیا تھا جب طلقے کا اور فکر ہوااش کے دوسر بہلووں پر على وعلى و خِيرِ ثابى سلاح خائے ، يراق خانے كائے كائے جاتے تھے - ا كم خير آ مدارخانے كا ص میں شورسے سے تصندایا نی تیار رہنا۔ اسی المرح نواکہ سمٹنائی ، پان وغیرہ برمنرور --كے سے جدا كا مذھير بفب ہوتا ، اور با دري فانے اور صطبل كے بہت سے ڈیرے الگ ہوتے تھے کسی فشکر کا میں اس تعریعے سامان مشن کا فیاس میں آ نامجی وشوارہے مگر حرکیے بیان موا اس سب سے اسواط فنتریہ بات لہدے کہ برقسم سے دو و وقیعے موجو و برو ستے اوران میں سے ایک بادانا و کے پینے سے پہلے ہی اگلی منزل برنصب کرویا جا تا تھا۔اس کی سواری طوس کا اوجات اورجب خيمه كاه بن د اخل بوزا توبياس سائم تو بون كى شلك سعداس كاعلان كيا ما ما داولشكركا م معى ورباري واب ورسوم كى بانكل اسى طسسرت يا بندى كى جاتى عبى طرح شابى يائة تختمي وسنتور تفايه

ابكشتم

زمروے کے مروادیا گیا علی کر لک بادشا ہی موزمت میں وافل کر سائے گئے۔

پافے تخت میں سابقہ فظمت کے یا وگار آثار باقی رہے لیکن اول تو وہ میں صوبے کا مستقدا ورجیم محض شہر خموشاں رہ گیا ۔ تقو ڑے دن بعد ہی شرکو کلنڈے کا جوار مسالی اس کے فرا ل روا کے فلا ف شہر خموشاں رہ گیا تا آنکہ فداری کی وسا طت سے اُسی تاریک و شوار گزار و بہا وری سے مقا ومت کے گیا تا آنکہ فداری کی وسا طت سے اُسی تاریک و شوار گزار قلے میں بہنچا ویا گیا جہال پہلے اس کا سابقہ مربین شاہ بہا یور بھیجا گیا تھا ۔ مگر میدر آباد فاری الدین سے اخلاف کا بائے تخت بن گیا اور اس شہری سابقہ شان شوکت فاری الدین سے اخلاف کا بائے تخت بن گیا اور اس شہری سابقہ شان شوکت موجود کی جاتی تھی۔ یہ ملاقعی دیم ملاقعی ملاقعی ملاقعی دیم ملاقعی دیم ملاقعی ملاقعی دیم ملاقعی مل

سلطان منظم کواس کوکاری مے جرم برکہ برنصبیب شا ، گولکنڈ ، سے مصائ*ت م* کمی کرنے کی سفارش کی کھی آتش مزاج اورشکی بایب نے 7 سال یک مقید رکھا۔ اس عرصے میں سبواجی کے ناکارہ بیٹے نے مغل حلہ آوروں کورو کنے کی ش کی اور خو داس کی تضایمی ا ب سرپر قسیلتی نظر آتی تنبی ۔ و و مبغر بی نوں کی مقامی رقابتوں *۶ او نیا ساز شول اور فرا دراسے قضب*وں *م الجھال*ا. چھنی سے کمز ور سوگیا ۔خو دیرست اورنا کارہ تھن کلوشائے رسوخ واثرے اس کے زیا د و لائق اورمتغدر نفیقوں کی تاک و وَ وکو بھی ماند کر دیا اور ان حالات میں ہیں نے مغلوں کے مقابلے میں تمام حنوبی مرند وستان کی قرت متحد کر لینے کے ایک سے زیادہ اعلی درجے کے موقعے کھو دلئے۔اس میں بہت کم جبر نظراً تاہے کہ اگراس و قت سيواجي برمه افتدار بيونا تو و هين وقت مهي پر ۱۰ پني تومرا ورا فنا ني ملكتو ن مي*ر، جز دي*ر تقيں انگريزوں اورية گيزوں ہيں جفيں امبی سنے غل شہنشا ه کا مدصر خوف بلکہ اس کی استبدا دکا بچر بہ ہونے لگا مقا ۔ ستری سے ساتھ جس سے فوا نُدھی ہی طرن تھے۔ ور کے باہمت را مبرچک د**یو سے جس کی ا**ک و نوں وقعت بڑھ رہی عقی متی کہ مروشی بولی گاروں نے بھی، جو ملک کے خیر آبا وا قطاع میں نقریباً خور مختار تھے اور جن کمیں مصابک نے کئی سال بعد باوشاری میا و کے جس کا سید سالارخوو شہنشا ہ تھا ؟ مدت تک تمام علے مشروکر و سئے ، ۔ ان سب کو کم سے کم مارمنی طور پر ضرور

متحدكرليتا

اعتراض ہوسکتا ہے کہ اُس زمانے میں انگریز محض مو دے بہوماری لوگ تنے

اور اورنگ زیب سے منگ کی مرائٹ نہ کرسکتے تھے ، لیکن مجھے یہ خیال اس قدر بھینی نہیں معلومہ مونا خینا کہ عامہ طور پر لوگ سمھتے ہیں ۔ فی الواقع انھوں نے ایک سے

۔ یہ بہن علومہ ہو ماعین کہ عام طور پر توٹ جھے ہیں۔ ی اواع انظم انظم کے الازمین سے رماد ہمو تعوں پرا، مہند وستان کے دو نون جانب سمندر میں شہنشا ہ کے ملازمین سے

تن نهامغابله کیا۔

مگرسبنھا جی صریحاً اس قسم کے وسیع اور پھیپ وائتیاد کے تخیل یا اسس کو عمل میں لا سنے کی قابلیت سے مار کی تھا۔ اس نے کر آیا ٹاک کے سامل کی طرف ایک

حلم کر کے باد شاہی افواج کواد صرمتو جبرکر ناچا ہا تھا ، لیکن ذکت و ناکای انتظا آئی۔ وہ ٹریپ کا بیٹر بھی جراس سے ہا تھ آگیا تھا ، اس نے انتخا کے بھینک دیا بعنی

وہ ترب کا بیند بھی جراس کے ہاتھ آلیا تھا،اس کے انتخاب دیا بعین شہزادہ اکبر کو باب نے دیا ۔ مالائکہ وہ اپنے باپ اور بھا یُوں کے تفکروں کا من دمی سے

مناً لِدَكْرِ جِكَانَعًا - اكثر مواقع بِرمفيدمشورے و علی اوراس كى موجوگى سے مرسول كور كانتها اوراس كى موجوگى سے مرسول كانتها كا

سیوا بی کی علی اورجبگی منظیم اورجبی ابتر زمونی گئی حتی کرسوائے قلعوں سے اورکوئی

انتظام شکل سے باقی روگیا ۔ مربٹول کامیدانی علاقہ تسنجر بوگیا اور قلعول برسطے بونے لگے ، بلکہ سبف منتقل میں منتقل میں ہوئے لگے ۔ ان کی تسنجر کویا اس بٹر مردہ اور بسروت مفتحل ہونے والی

جند میں مسوع بی ہو سے ۔ان می مستحد تویا آئی پر مردہ اور بہ نہ تویٹ علی ہوئے والی توم کی مُوت کا پر دانہ تقی ۔ جبرت کی بات ہے کہ اس موقع پر ایسے سرچورسے ادر سرک کو سرک کا بر دانہ تھی۔ جبرت کی بات ہے کہ اس موقع پر ایسے سرچورسے ادر

بہاد (لوگوں نے اس اصول کے مطابق اپنی خرابیوں کا علاج نہیں کیا کہ قوم سے لئے ۔ اکم شخص کی بدائت، میں صلحت ہے ، لیکن ایسے کسی نصوبے کا بین نہیں جلتا ۔ راجہ کو

مارنا یا تھن مرمورول کرنا بھی اس سے ہم تو موں سے جذبات اور تعصبات کوسخت صدمہ بہنیا تاکہ وہ رابہ ہوئے سے علاوہ سیواجی کا بٹیا بھی تھا۔ آخر کا رمغلوں نے

میک وی کام کردیا جان کے خطرناک دشمنوں میں آزادی کی روح بھو نکتے اور ماید مد مجدید آباد مکر دینے کے واسطے درکار مقابض نے بتدریج ترقی کرکے

یا جو صافہ طبقہ در ہمدیدہ اور وہ سروھ ہے ہے وہ سے در حار تھا میں سے ببدر میں مری بالآ خو نتح و خلفہ حاصل کہ لی ۔

اعتاد خان نامی ایک سرگرم سردار سغریی بالا گھاٹ می تعریفاءاس

وہ مقام معلوم ہوگیا ہواں سنبھاجیء تانی بریس (liberus) کے کیپ ری کے ایک میں

تیام کی طرح او کی در ہے کے مشاغل عیش میں مدہوش ونہمک تھا۔اور بدائیر بہاڑوں کے سب راستے معلوم کر کے پکایک و ہاں جابہنجا۔ صرف چند چید ہ سوار ساتھ تھے اور

تغان سے انھوں نے مقتب سے سنبھاجی کو جالیا۔ وہ اور اس کا مُنہ میڑھا معاجب ا

دونوں مکر ہے گئے ۔ اخیس اونٹوں کی کمرسے با ندھ کرشاہی کشکر گا و مے چلے تو جمنوں کے

گروہ ورگروہ انھیں دیکھ ویکھکڑخشی کے نعرے لگانے اوران کی الم نت وانتہزائدتے تھے۔ معلوم ہوتا ہے شروع میں اورنگ زبیب اس ذکت رسید ، راجہ کی جان خش دینے ہر

مائل تعابشہ طبیکہ وہ بلآیا خیرسب قلع حالے کر دے لیکن اپنی انتہائی رسوائی اور پورو تی وشمن کی صورت ویجمگر برنصیب سبنھاجی میں اپنے باپ کی حمیت وشرمیں

آگئی اوراس نے اپنی ما یوسی، نفرت اور کچھ ایسا کر گزر نے کا اراد ہ جس سے اس آگئی در نے در نامی سے فران میں مار کے

بدتراز مُوت زندنگی سے فی الغور نجات ل جائے ۔ سنجھاجی کا سرقلم کردیا گیا۔ یہ کتنا ہی عبرت خیز ور نجے دہ کیوں نہ ہو کا البا

ا بنی قوم کو اس مجمود و فقلت سے کا لیے ۔ یہ تعناری غبرت مجیز ورجع وہ نیوں نہ ہو تھا کہا ابنی قوم کو اس مجمود و فقلت سے کا لیے کے لئے ناگزیر تنما جس میں اس نے اپنے

آپ کواور توم کوڈال دیا خاسنبھاجی کے ساتھ کلوشا بھی ہلاک ہوا۔ مناقبہ مارسندا جب کر میں انتقابہ کی ہے۔

واقع میل سنبها می کی موت نے قوتم میں نئی روح بیونک دی اس کا ایسا فائم کرنے سے خودائس کی قوم کا ول کا نیتا تھا، بس مغلوں نے یہ کام کیا تو وہ شخت فیتاں ناک میں مدار اور کا قام تا اور میں قیمت کا اسلام بھی اس کے میان

فعنب ناک بوے اوران کا تعلید مقا و مت توی تر ہوگیا ۔ مرسبطہ دیملوں کی شاورہ ہوئی جس کی سدرسنجا جی کی بیوہ جیسو بالمی تق بھائی ، راجہ را صرحیے اس سے مقابلیں

راجہ بنا نے کی سازش ہوئی تمی اور جوائس وقت سے قید میں زندگی گزار رہا تھا وہ جی جلسے میں مشریک تھا یہ تنفقہ طور پر بیفیصلہ جواکہ جونکہ سنبھاجی کا بیٹا سیواجی انجی کُررسال

، ورایسے نازک وقت میں حکمرانی علم لائق نہیں ہے، لہذا رام را جہ کو تالیت تقرر ردیاجا ہے اور مب لوگ یوری قوت سے اپنے راجہ کیے اس بے رثی سے مثل

ریا ہا ہے کا انتقام اور سنبھامی کی ہے فقلی کے باحث جر بجو نقصان ہوا ہے ، اس کی تلا فی کی کوششش کریں ۔ جرتدا بیرا ختیار کی گئیں وہ ان مقاصد کے لئے واقع میں

بهت امجى عين درياست كابتر عالات برحمل مع تبعره كياكيا اورمناسب

کنیت بانب تم

استجاونيمة ببوئين بحزانه خالي نضابه نوجي نظامر مكرمية عبركم سنة محفن غارت كري كااذن عام ره گیاتھا ۔ جو تلفے قیضے میں رہ سکتے اس تھے ان کی فوج اور رسد رسانی کا انتظام بھی اچھا نہ ہوتا بدا تی علاننے پر فتمن قالفن ستھے۔ مرببیٹہ راجہ سکے فدیمیر بانٹند وں کی پہلی ہی وھاکر باقی نه تفی خومکسل کامیا بدول کی بدولت عاصل بوی تنی ۔اور نه نو وه مرسط رئس جربیل بیجا پورمیں ملازم شفے بھی زمیبی یا قوی پیرردی کی بنا پر آبادہ شفے کہ مربہت ریاست کا ماتھ ہی اورنه و و افاتی سابه صغیر محص روب سے کامر ننیا ۔ ان شکست حدر و مریشان دیا گنده اوال نعارت گرون کی طرف آسکنے پر ماکل ہوتے انتے ۔ بایں ہیمہ وہ آل ایڈیٹنا نہ، جامع اور مناسب وفت انتظامات جواب كئے گئے، بالكل ضرورت محمطابق ثابت ہوے اوراك مسه تا قاناً تغدير كا بلط منبلول كى طرف مُحَكِّ كَياً ينى مَكرمت كالبلاكام بيه تفاكد قلعون من المنظم المراح من المراح م سبواحي كاسخت انتظام فائم كرنے اور خودساخته لرمرون كى بجائے ننخوا و دارساہول كے لانت مين تاخيراور شكادت بيش البئين كيونكه روبيه موجو دنه تخاب البحرايب لاكن ديوان كي کوشش اولعض فومی جذبہ رکھنے والوں کی مدوسے بہ کام بھی نجو بی میو نے لگا۔ آبک ادر وزيرس كاآوار ، كروسلح دارول مي بوت إثر تفاء اس في اخيس فرا بهركرف كازمراما اور آمیستہ سے تمام ریبا ت بس انفیس پھیلا دیا کہ پورے باخبرا در نوری صرور ت کے لئے تیار میں تھیلے مصیبات الگیز دور حکومت میں تعض سردار دل کی بهادری اور جوش می سیون کی رباره كيا فضا، وه إزسر وأكل ميراور ايني ساخيول بي مجي سرايب كركيا -شہنشا ہی افواج سے مرببطوں سے سازبازی جا سنے آئی اوران میں جرلوگ علانہ مانچ دینے پرآیا دہ نہیوے ' وہ تھی وقت پرخت وطن وکھا نے ا درسائۃ میصورگر نکل جانے کی سوجینے کی ۔ انالیق یا نائب الریاست کی کمینیت زمانہ حال کے ایسے جنگی آمری سی تمی، جے حلے کے وقت قوی مدا نعت میردگی مکی ہو، وہ علاقے بھویں وورتا يحرتا تفاكه مدافعت كالنظام كرب امر سروفاعي مركز كوخوه وسيكم اور لوگول میں اینے عزم مصمح کی روح کیونک وے ۔اس کے بھائی کی ہیوہ اسینے بي كوليكر رات كُي كُدُّ هُ مِن لينا ، كزين موى جرمابق مي سبوا جي كي قبلي قرت كامب ا اور نوٹ سے ال کا غزن مناسب مکندصور توں کی تباری کی غرض سے پہروع ہی ہی

رطانی تندہ کے قربیب

تہتیہ کر لیاگیا خاکہ اگر بالا کی *علانے میں م*افعت نہ ہوسکے تورامرا جہ اپنام مبدانی علاقے میں متقل کر ہے جاں اس کے مورو ٹی تعلقات کستھے اورص کا بہت مج راس کے بایب نے فتح کیاا ورجاں پہاڑی بلندسہ گوشہ جو کی برضحی کامنٹکھ کوسٹانی صا اس محمّع قبض بین تھا۔ یہی وہ قلعیہ ' سے جوآبندہ انگرندوں سے تمام لڑا انبول یں یس ک**وسبواجی** نے اِپنے آخری زما نے میں طب اہتنام رہے نیار کرایا تھا راس سیے اورسیواجی کا ہمنام پوتاجھیا ہے گئے تھے ۔ بدل میں اس من چلے سے برض کی واپنت اوركدوكاوش سين (مرسط، توم وجوديس آئي، بببت سے كارنام وركاميا بيا ہے تقه الناري كي بدولت يغلوس فريوكيا ومنواكاي صغیرس را جہ اوراس کی ماں کی گرفتاری سیے تھی بظایدان کے رفیقوں کیمہت شکسته نه بهونی - نا ہمراس کا مرسیوں کے انجام اورحکومت کی نوعیت دو نوں رہیں تھے اِنْرِیْراجیبیوبا ٹی اوراس کے بیٹے سے شہنشا ہ کی بیٹی کو بیت ہدر دی پیوگئی ورسٹ ہی لْشُكْرُگاه میں ان کے ساتھ احماسلوک ہوااگرجہ وہ اپنےاک ہمولمنوں سے بھی فطٹ فتح اور سیواجی اوراس کی بال کوگرفتار کرنے سے بعد مرج اور بنیلا کولسنو کرلیا۔ اب را جدرا مرکوضروری نظرا یا که حکومت اور فوجول سسے آزا دی سے کا مرکینے کی غرض سے لرناٹاک کے یائین گھاٹ کارامستہ ہےجوغنیمر کی توجہ کوہمی و حراسے بٹادینے کا الك كأم نفولين كئ جوفلعول كاعلاقه المِنى تك بجابواتها وال كا آخرى دوره کے دیکھ بھال کی اور لوگوں کی ممتب برموانی ۔اس سے بعدر رسینیلی برر کھکرسامل کی واب فرار موا - اس طرح كه غنيم دباتا جلاآتا مخاا وركئ بارم غرورين گرفتار بو سنف عمر بال بال يجير.

تآانکه و اوراس کے سب سے لائق اور باہمت مسرداروں کی نکڑی میچے سلاست جنجی بہنے گئی ۔ بہاں راج کی با قاعد ومند شینی کی رسم ادا ہوی آگر جد اس کے صفیعے کی جامت نے تَعَقِّلُ كُرُا سِيعُصَ عَارِضَ مِنْ لَشَينَ قرار ديا بِهُرِ مال رام راجه نه سركاري خطابات مت ا ورسمنغ وغیروعطا کئے جاگیو*ر کو دی گفین ح*ن میں ک<sup>ه</sup> صرف ایسی اراصنی میں بر اسُ وقت مغل قائض تنفح بلکه ایسی محی، و تسجی مرسول سے قبضے میں نہ آئی تھیں ان پالیے عكومت كي زند كي اورا پني توّت با زو پراعتها و واستعامت كا تبوت و يأكيا اوران أوكونٌ وَ اطمنیان دلایا گیاج رئیس کاغائب روحا نا ریاست سے حق میں فال بد سیمجھتے تھے یہاڑی خيرخوا وجُوق ورجُوق آتے اور جنی میں ایسی لما زمت چاہیتے منتقب میں بونت واحد ّ انسائی فطرت کے اعلیٰ اور اسفل میلانات کے لئے کافی کشش موج وتھی ۔ مرجبان سيسناه إن قرا قول كويها وي اسن المينان سي كمدير راحا، وبي اس بات برحمی آبادہ نہ تھا کہ کسی دوسرے مقامریان کوجم جانے کاموقع وے ۔ اس نے دوباره ووالفقارخان كوقيادت ميروگي دوريم لتندسيد سالارمشرق كي طرف روانهواكه تجنی کا محاصرہ کر۔ ے ۔ائس وقت ہمی مرتبوں کی ٹکڑیاں دکن میں تھیلی ہو تی تھیں او کھی پیاں کبمی ولاں ایسے منفا مائے کوخو فیزو و کرجاتی تقیس جن کی نسبت خیال تھا کہ ان کی دمت بالكل آزاد بوبيطين بينم كي مضبوطي ويحكر زوالفقارخال ببت محبرايا اورايني سيه كو تعداد میں انانہ یا یا یا نہ مجماکہ وہ بوری طرح قلعہ کا محاصر کرسے -اس نے سروست بخور و ترجیا بلی سے زرجیز اصلاح سے ندرانہ وصول کر سے پر اکتفاکی اور دکن سے ، لئے لکہ بھیجا لیکن شہنشا وسے ، آل ہمہ وسائل واقتدار ، کمک ملنا ات أسان نه خاطبنا طل كرنا مقابل كى توت شرعتى جاتى تى اورئى تليموه مجيب كام كرزى فى ك غەرسىداجى سے بىخىل بن برا بوگا- نىم**ردىشى يولى گاروں سے اب اس تىم** كى خىگ چھ اکئی تھی جاگ کے مناق اور حالات سے مین موافق تھی خانچے مبیطر کے رئیس نے جُس كَا اشارةُ اوير ذكر موا بشهنشا بي فدج ل كا اتنى كاميابي سن معّا بالمكياكة أخري خود اورنگ زیب کوجد وجد کرنی پڑی ۔ وای محفل فوج دارکو پوری مبعیت سمبت پراکر، مربروں نے وہاں مربہ قلعہ وارمقرركيا رطق الله ) دائے كدف اور بالله دوبارہ سے لئے گئے۔ مربع سے فنائی حاکم برمی مری گزری جوای سے فوجدار بر

گزری تھی۔ مرہ بی جو تھ بھر دیدہ دلیری اور با قاعد کی سے وصول کی جائے گی بلکہ ان کے سیفوں کی ہمت افزائی اور انعام کی غرض سے گھاس وانے کا نذر اند بھی بڑھا دیا گید راجہ نے ان کی فدمات برگر محوش سے خمین کی اور اعزازی تحالف بھی ففیہ طریق جمیم سے بھیجے گئے کہ انھیں مزید بی دکوسٹش کی تر فید بور کامیا بی سے دلیر ہو کہ آخوں لے مند وست ان سے مغلول کے قافلوں پر حملہ مشروع کیا۔ کئی بار بردادیاں کا شدوی اور مند وجی سرداروں کوشکست دی اور گرفتار کیا بوخطرے کی روک بھام کے لئے تھے گئے دھے گئے مند

آخرکار ذ والفقارخال کی مدو کے لئے ایک بڑمی فوج روامذہوئی برگمرخلائیکٹر حید ورقابت نے زور کیا ۔ دومیرے اس میں بیجا پور کی سابقہ ریاست *کے بہ*ت سے غَبُ كامرلما - ذوالغنا دخال كوغصته مخاكه اُس كى مَكَةُ تُهذا دِيْ كَا مَحْشُ كُواعِلَى سيه سالارى ی ہوئی ۔ اس نے رام را جہ کے حب مرا دکا مرکز نا شروع کیا اور تلج پر علے کی ل كومعطَّل كراديا - (١٩٤٠ أنَّ يا ينع سال كرركيُّ اور قلوي منع ننه بيوا - اس يع جي ر مکر با وشایی تشکر سی و آست اس می نفسیل سے سامنے یہ ہو ای که وکن کاسب متأزا ورباہتن مربیٹہ سردار سنتاجی اسے پُھڑائے کے لئے بڑھا۔ ایک اور ابسابی ولیبرولائق مه وارد حناجی اس سے پہلے اپنی نیز باجعیت لیکر پنجا اور بے خ محاصة بن کوقبل اس ہے کہ وہ کوئی کارگرمزامہت کرسکیں بھاری نفقعان کے سابھ منتنثہ لردما سنتامی کواس سے بھی بڑھ کراور کامل ترفتح نصیب ہوئی یعنی کوڑی پاک سے مقام پرُ جے بعد میں کلائم ہو سے ایک شاندار معرکہ کی بدولت شہرت جا ویدع<sup>ال</sup> موئی، اس کے باوشاہی صوبہ وار علی مروان کامقابلہ کبا۔ اس کی فوج کوشکست وی تشکرگاہ اورسا مان اوراخ مین حوریه مفرور سور واراس کے ماتھ آگیا بھرسنتاجی نے محامری کو عاره ن طرف سے خاص مرسبہ طریق کے مطابق کھیدلیا ۔ افدا مشہور کی کدادرنگ زیب نوت ہوگیا اور کا میخش کوغا نی تحت پر اپنی مد و سے تحت نشی*ں کرنے کی د*وت دی۔ یہ بڑی عیاری کی ، کارگر چا ل تھی ۔ ذوالفَقُلُوخاں اور اس کے بایب بنے دہروزیرامنظم ا وراک دنوں لشکر گا ہ بن آیا ہو ا تھا) اس وضی یا واقعی بنیا دیرکہ کا مختب سے مذکورۂ بالا ا نامہ وہام کئے جارہے ہیں ،اس ٹہذادے کوراست میں سے لیا بہاس کی فوج فساویرآ کا دہ جو کئی سنتاجی اس می توان اس نے دو میری توت سے جلے شروع کئے کا محاصرہ اٹھا نے برجمود کیا اورخود محاصرین کی ناکہ نبدی کرنی ۔ اس

شروع کئے ۔ جنجی کا محاصرہ اٹھا نے برجمبور کیا اور خود محاصرین کی فاکہ بندی کر کی ۔ اسس حالتِ خراب سے وہ ایک شرمزاک عبد نامہ کر سے کل سکے بس یں ان کو و اب

جانے کی اجازت دی گئی تھی ۔ اور نگ زئیب نے شہزادے اور وزیر آو والی طاب رکیا اور سیہ سالاری بلا شرکت دوبار و ذوالفقارخاں سے تعزیض کردی ۔

لیکن پیرماصره شروع کرنے کی بجائے ذوالفقارد وبار ، جوب کی طرف

جل دیا اور ا پنے حرکیب گوجس سے فالبّاس کی لی بھگٹ بھی، ایک اور کا سیادی کا موقع وے گیا۔ایک نامی سردار فاسم خال جو یب کے کسی صوبے کا والی بھی تھا، بڑا

نشکر لیگرستتا جی کی تاخت ناراج کا ستہا ہے کرنے بڑھالیکن راستے ہی میں دیف نے میں تاریخ میں دول کی سے وال علامی سے سے بیادی کی میں دیف نے

سے آلیا اور پریشان کرے ملکی و ملکی واس کے ہرد سنے کوشکست دی ۔ و ہ یک قصبے میں بنا و لینے برمجبور ہوا گر قصبے والوں نے اندر نہ آ نے د مااور نوست

فاقد کشی کی بہنی تواس نے ناچار پوری فوج سمیت برتھیار وال و کے برآسی سخت

وَلَّتِ مِنْ كَهُ عُلَّتِ خُورِهِ وَ مِبْهِ وَالْرِيْخِ اللهِ الوَرْسَمِينَ وَ فِي اسْتُ الْحُولِ بِهِ وَلَّتِ مِنْ كُهُ عُلِّتِ خُورِهِ وَمِبْهِ وَالْرِيْخِ اللهِ الْوَرْسَمِينَ وَ فِي السَّتِ الْحُولِ بِهِ

علائيه مناب كيا يتحورك بي دن بعد سنتاجي ايك أورسيا ، كوكمين من لكالايا اور السيجهاكراس كافيمه وفركا ، توث ليا شهنشا ، في جنمي كي سنجيري تاكيدي توبالآخر

ذوالغقارخال نے یورش کر کے اسے نے لیا دسم اللہ کا کین رام راج اوراس کے اللہ وحیال کو سلامت کل جانے دیا اور وہ مجمار اشکر پہنچ گئے۔اس بڑے قلعے کے

نفصان کے علاوہ دواوروا قعات سے مرمنوں کی اُنجھرتی ہوئی توت پرز دبڑی. کا من میں نواج میں میں میں دوروں خاص کے انداز میں اس کا میں میں کا

ایک توید کرسنتا جی اوراس سے نائب دھنا جی میں رقابت پیدا ہوگئی ، مسنے میں ایک تویہ کو میں ہوئی ، مسنتاجی قومی میراول کی فوج سے جنمی آستے وقت مربین کوشکست وی تعی میں منتاجی قومی

مغصد سے لئے بہت مجھ کر رکا تھا اور سات سال سے مغلوں کو اس کا نام سنگر خوف آٹا تھا۔ وہ کمینہ پن سے سابھ مار دیا گیا اور لوگوں سے نزدیک ناجہ کاجمی

ال میں اشارہ تھا۔اس کے بس ماندہ ایسے اصان فراموش طاکم کی قازمت سے الگ موسکئے لیکن اپنے طور پرمشتر کے قیمن سے جنگ جاری رکمی ۔ برطاني تسلط كم قريب

دوسری طرف شہنشاہ کو لی وطویل سجر بے سے بیتین ہوگیا کہ سکا کالم اللہ میں سے
کہیں زیادہ بیجیب داور دستوار ہے جتنا وہ ہلے سمجھا تھا۔ اور پر کہ مرسیوں کو کلیتہ مناوب
کرف میں بہت دیر گئی باتی ہے بس اس نے معرکہ آرائی کی ایک بئی ند بیاضتیار کی
باضا بطہ تعتبیم عمل سے کام لیا محاصرہ کرنے والے لشکر سے علاوہ ایک نیم سلمے لشکر
آدام تہ کیا جوذ والفقار کے زیر قبادت میدان میں کام کرے اوراق الذکر صرف
قلعے تسنجہ کرے ۔ اس لشکر کا سیہ سالار خور تہنتاہ تھا ۔ افراج شاہی کے دل ہے جو
جاتے تھے ۔ ان میں حوارت بیداکر نے کی سخت کومشش کی گئی میں رسید تہناہ اس معمد میں ہیں سید تہناہ کی سخت کومشش کی گئی میں رسید تہناہ اس میں میں میں اور ایک اکتابے کے ساختہ بیائی کے لئے
جانچہ اپنا فنا ندار لشکر اٹھا کہ ویران بہاڑی علاقوں میں صعوبات جنگ جھیلائے کے لئے
جانچہ اپنا فنا ندار لشکر اٹھا کہ ویران بہاڑی علاقوں میں صعوبات جنگ جھیلائے کے لئے
جانچہ اپنا فنا ندار لشکر اٹھا کہ ویران بہاڑی علاقوں میں صعوبات جنگ جھیلائے کے لئے

اد حرراً مراجہ نے وکن پہنچ کر طبی دھوم کا اورسب سسے بڑا فرج اجمع کیا اور گویا مراجعت کی یا د گاریں باصا لبطہ نہایت دسیع بیانے پر نذرانہ وصول کرنے لگا۔ اور جہاں سے نقدر تم نہ کی وہاں زمانہ عال سے پروشوی طریق کے برعکس، تمسک کھوا کئے اور مرہوط ں کے خیال سے مطابق، آیندہ سے حق کی بنیا دمضبوط کردی ۔گر نواح نریداسے واپسی سے وقت اس پر ذوالفقار نے اپنی صدید ترتیب یا فت نورج سے بہشدت جلہ اور نعاقب کیا اور راجہ اس طریل و تکلیف دہ بسیائی ہیں

آنامضم ل ہواکہ بیار پڑکرایک ہی مینینے میں فوت ہوگیا دسن اور)۔
اس نے باپ سے گھرانے کی عزت رکھنے میں بہت تجو کیا۔اس کا مرف ایک بڑم ہے کہ ان کی عزت رکھنے میں بہت تجو کیا۔اس کا مرف ایک بڑم ہے کہ منتاجی کے تسل میں فعنیہ شریک تھا ، لیکن اس وقت کوئی فائد ہ انجیس حاصل نہ ہوا۔ اگر چہ اس سے مرف سے خالباً وداشت سے جھگڑے میں ترق ہوئی اور اس سے معلوں نے فائد ہ اصل یا یہ درام راج کی جو ہ تالاً بائی بیدائی فردسالی کے اور اس سے معلوں نے فائد ہ اسل کے درام راج کی جو ہ تالاً بائی بیدائی فردسالی کے

زمائے میں آنالیق مقتر بہوئی۔اس ہینے کا نام بملی سیواجی تھا۔اس کی ماں الائق موصلیند اور مرواد توریت کی حورت تھی۔وہ جا بھر تی اور اسپنے بھی اکر سنے والوں کو پرلشان کرتی اولز خیر خوا ہوں کی کوششیں تازہ کرتی تھی۔ باوشا ہی افواج نے

بعض مجزئی فتقیعات کے ملاوہ شآراکی راج وصانی کو فتح کرلیا گروال فلعہ نے دیر آ بمه کریدافعت کی . مگراس کے بعد ہی بادشاہی فریق کوزک اٹھانی پڑی ۔او وین کلین ڈوور (Owen Glendower) کے معاصلے کی طب رح ، یہاں بھی عناصر نے مربول کی بمار ليول من ان كا سائقه ديا ـ اورجبيها اوپر كي مثال ميں جواعما ، يبال مجي حكه آوروں كو نی الواقع سخت نعقبا تات اٹھانے پڑے جس کاسب یہ تخاکہ میں لمرفانی رسات کے زمانے میں کو بی جنگب کے خطرات و ممالک کا پورانچر بہ یا اس کی بوری نیاری نہ تھی۔ سالها مال تک په تھ کا دینے والی *خبگ جاری رہی ۔ اور نگ زیب قلع پر* تلعه فتح كرتا رما كم الحيس مروفعه بحرمر بيط وايس ك يلت تق وامعرميداني مِلا قے مِبروقت باغیوں کی تاخت و تاراج کی زومیں سقے ۔ بادشا ہی نوجوں کوہاربار ت نعیب مونی حتی کہ وہ وحمن کا سامنا کرسنے سے لرز جا تے ا و منجس پہلے نحت حقارت سے وسکھتے تعے ابان کے آ مے سے وارافتیارکرتے تھے۔ نوج کی بدولی، بو و بے بن اور کم بہتی میں غداری کا اضاف موگیا مغل سَبه دار اور مقای سرداراینے ناقابل سست فیمنول کوروسیہ وسے ولا کے جنگ ماسنے ملے ملک ان سے مال فنيمت من صبّه بالنه نيك اوراس طرح جنك كي طوالت سيخود بعي فائده اعمانے کے ۔ بادشاہی افواج کے مرہمے سرکاری نوکری چیور کراپنے تبلیے کے لوگول سے جاملتے یا خنیہ طور بران کی مدد کرتے تھے۔ ثبنشاه نعمن علاقے کو براے نا مرفتح کیا تھا ، اس سے محاصل وصول ذکر رکا

110

ثمنشاه نے میں ملاتے کو برائ ام فتح کیا تھا ، اس سے محاصل وصول مکر کا اور مند وسان سے محاصل وصول مکر کا اور مند وسان سے صحیح سلامت رسینی محال ہوگئی اِس رسد رسانی سے اُس سے پہلے سے مقبوطات (بعنی تمام مالک مہند) مفلس ہو سے جاتے ستھے گر موجوہ وہ مالت خراب میں بغیر وہاں کی رسد کے کا مطینا بھی یو گافیو ما وشوار تر ہو اجا تا تقلہ پوری سلطنت ہی کی کل گروائی اور انجام بھی اتنا ہی مصیب آئینر و تر مناک ہواجس قدر کہ نامکن کا مرکز نے کی کوسٹ شر سخت وطویل تھی ۔

اورنگ زیب نے سرعجز جھکا دیا اور صلح کرنے کی تجویز کی کہ سنجھاجی کے بیٹے کوچھوڑ دیا جائے اور ہا وشاہی صوبول سے مرجٹوں کونڈراند وصول کرنے کا حق سرکاری طور پرتسلیم کرلیا جائے درھے گائی یصلحنا مرموقوت رہااگرچہ اس سے بعد

ر بابشيم

مندووں کے محسوسات سے کام لینے کی جوکرشش کی گئی وہ بھی محض بے انز نابت ہوئی۔ یعنی اُن کے مقید راجہ کی طرف سے ہتھیار ڈال دینے کی مناوی کرائی گئی ۔ بیڈرئیس کا مورچہ بندنصبہ واکس کھیٹر ایڈت تک مغل افظم کور دکتا اور نا کام کرتا رہا اور آخر میں اس کے نہ تھکنے والے سرکش ڈشمنوں نے خوداس کا دشہنشاہ کا) تعاقب کیا اور وہ ان کے ہانتھ میں قید ہونے سے بال بال بج گیا۔

بهآخری آزمائش مغور ومعمر شہنشا ہ کے صبیر و ول و ویوں سے لئے سخت صبراز ما تقی - ایک نسل بہلے اس نے سپوا جگی کو" موش کو ہی" بنایا تھا اور سے تنامہ زمانہ اورسلطن سے مجل وسائل اس سیاسی آزار ۔ے مال میں اُس نے اُصرف کر و سیے مگراب اسی بہاڑی چرہیے کے رفیقوں نے ، سے اسے گھیرکرمیدانی علا تے ہیں کھدیڑ ااور آخرا سے اپنی قبر تک ینجا دیا ۔اکتیں سال پہلے وہ احمر نگرسے اس شان شوکت کے ساتھ علائق جُسُ کا اُوپِرِ حالَ بِیانَ ہوجیکا ہے، اب اسی جگہ وہ والیں ہوا اور اعتراف کیا کہ ب کام کا ایسے نقین کے ساتھ بٹرااٹھایا تھا، اسے انجام دینے کی قابلت نہیں ، که ایمعلوم ہوتا ہے اسے احیاس ہوگیا کہ اپنی ساری یا لاکی ، تاک و دو مثان واقتدار کے باوجوداس کی زندگی انتروپریشان رہی ۔ لبندا اعال ماضیہ سے ناگزیر نتائی کو امور تعدیری کیکراس نے اعماسی سال کی عربی رطب کی رسندی اوركه سكتے ميں كەسلطىنىت مغلبەكى فىغمىت وسلامتى كورجى كے لئے وہ استنے ون نک معاقلانه نهیں مگراچی طرح محدوجهد کرتار ما خفاء اینے ساتھ لے گیا۔ اس مطعی اور یاد گار نا کامی کوئیں نے اس کی مرینزل میصحت و دبات مے ساتھ سان کرنے کی سعی کی ہے۔ اوراس سے اساب کی تلاش میں بھی کہیں دُور جا نے کی ضرور ن نہیں ۔ا ورنگ زبیب کاشہورسلیقۂ جہانیا نی ایسی نا در وشواری کے موقع پر بالکل کام نہ وے سکتا تھا۔ شوق مک سانی نے اسسے مہلک غلطی میں مبتلا کر دیا۔ ایک طرف تو بدامنی کے عناصر مرمیٹوں ہیں موجود تھے ادريه مېوزىقىنى نەخھاكەتىمىنىشا بى افواج جىسبواجى كى قوت كوابندا ئىسازلىر كىلىمى نا کام رہیں، ایک ایسی قوم کاکس صرتک قلع قبع کرسکیں گی ج تاخت تاراج کے

فن من کمال رکمی تنی ۔ بد لوگ عرصهٔ درازتک دُور وُ ورجیا ہے مار نے کے باعث
الا مال ہو گئے تنے ۔ فرہی جوش اور قومی فعاوسے بھرے ہو ۔ تنے برط برط کارناموں کی یا دان میں ولو لہ بیدا کر دہی تنی ۔ اور ایک دشوارگذار ملک برض کے چئے چئے پر خلف اور گرط معیال بنی ہوئی تغییں وہ نہایت سرعت سے جمع ہونے کا ملکہ ۔ گئے تنے ۔ بایں ہما ورنگ زبیب نے اسی زمانے میں بیجا پر داورگولگنٹ کی بادشاہیوں کے فائے کا حکم ویا جس سے معنی یہ تنے کہ دو نظام حکومت ہی جو جنوب برن سلمانوں کی سیاد سے سے معنی یہ تنے کہ دو نظام حکومت ہی جو بربا دہوجائیں ۔ ہند وسان میں دوسرے معالک سے بھی بڑھکر ، بگاڑ ناچھ بنانے بربا دہوجائیں ۔ ہند وسان میں دوسرے معالک سے بھی بڑھکر ، بگاڑ ناچھ بنانے مسے کہیں زیادہ آسان سے ۔ اور ایک وفعہ سیاسی معاشرت کا شیرازہ بھوا تو یہ طور سے وہ جرائم میشہ تو میں جا بھی تک ، زوال پذیر گر مہذز قابل ادب ، افغان طور سے وہ جرائم میشہ تو میں جا بھی تک ، زوال پذیر گر مہذز قابل ادب ، افغان باد شاہموں کی مذر میت یا قابو میں تو می اس شکل والوں کی طرف مالی نہ ہوائیں گی جو کم رتبہ لیکن تنعیل مزارج نیز آزادی اور قالون شکلی را لوگ کی طرف میں ایسے ہی ہو خور میں آتے رہے ہیں ۔ سے جی نا میا یور پ میں ایسے ہی تارفیور میں آتے رہے ہیں ۔ اسی تعمل کا لات میں با ما یور پ میں ایسے ہی تا میں میں آتے رہے ہیں ۔ اسی تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا میں تا ہی تو رہ میں آتے رہے ہیں ۔ اسی تا میں تا میا تو رہ میں آتے رہے ہیں ۔ اسی تا میں تا میں تا میں تا میا تو رہ میں آتے رہے ہیں ۔ اس تا میں تا میں تا میا تا میں تا ایکن کی تا ہو تا ہوں تا میں تا میں تا میں تا میں تا ہو ہیں آتے رہ جو ہیں ۔

شہنشا، کو ابنی ساری ، مقامی واقعنیت جمتعدی اور استقلال کے باوجود ،
ابنی حکمت علی میں ناکا می نصیب ہوئی گراس کے علاوہ ، ایسے جمعصر لوی جہارہ م
کی طرح دحس سے تاریخی مواقع اور سیرت میں وہ ایک حذاک حیرت انگیزشا بہت
ر کمتا ہے) غرور کی وجہ سے توائس نے اپنے دم تعانی اور بے فاعدہ بشمنوں کی
قرت کا اندازہ غلط کیا اور ان کے فاص حالات اور مزاج کے موافق خبار الی کی
تدابیہ سے مفلت برتی علاوہ ازیں جو شاندار سازو سامان لیکروہ آگے بڑھا، اس سے
یہ تومکن نخاکہ جا پور وگو کئن سے کے لئے ایک طرف توسلطات کے وسیم گرمحدو ملائل
و وسائل ختم ہو گئے اور و و مری طرف ان کو دیکھکرلالی اور دنیا دار مرموں میں جذبہ ان
اور نت بھی چال جلے کا اور اور بھی بڑھ گیا ۔ جنانچ اکثر موقول بر ٹری سے سیالاری ہونے

اورمیدانی معرکون بین شکست کھانے اور خاص خاص تیلیے بارجانے کے با وج دیہ باغی نہ نہ دون زیر نہ ہوئے بلکہ شاہی افواج سے متمیقی ساز و سا مال ، زر و جدا ہرا وزو خاتم اوٹ سے اوٹ کوٹ کی ساتھ ہو گئے۔ اور آخر بین تو انھوں نے اپینے ہم و طنوں کے ساتھ جو ابھی تک شاہی افواج میں طازم سنھے ، شہنشا ہ کا جام صحت نوش کیا جس کی بدولت افعیں یہ کچھ مال وزر ملا نقط ۔ اور تک زیب کی بے مہری اور سب سے ساتھ اشتبا ہ و بدھی سے باعث ، جمال ا بنے سے کسی عدا و من سے مفظ ما تعدم کی اشتبا ہ و بدھی سے باعث ، جمال ا جنے سے کسی عدا و من سے وہ محروم ہوگیا۔ اس کے طازمین کی بہتیں بیست ، ہوگیں اور جب اس کی دولت میں زوال آیا تورشوت تالی اور شہنوں سے مادار اندساز بازگا بازار گرم ہوگیا۔





## راجه، نواب نظام الملک اورمیشوا -------

اورنگ زیب کی وفات سے مندوستان کے عالات کی صورت توکلینہ بدل ہی گئی گرمہ بہول اورسلطنت مغلبہ سے خلتات ہیں جی اس سے کال اورستقل تغیبہ واقع ہوا۔ وہ اوّل اول بچا پور کی مشترکہ نوج کشی میں ان کے علیف بھیسر با وشاہی بدویوں کے بے چین و آزار وہ ہمسائے آسے جل کے سلمانوں کی روزانوں با وشاہی بدویوت کے میرووش و کامیا ب بحافظ اور آخر میں ایک ومہ توڑتے ، گراجی تک پر شخت، وشمن پر فوش و کامیا ب بحافظ اور آخر میں ایک ومہ توڑتے ، گراجی تک پر شخت، وشمن پر فوش کی شاوما نی حاصل کر کے سخے ۔ اب ا پنے سقل مزاج وشمن سے بیٹول مینونر فرز فر کی گانی اور میں میں نے ایسا بھنگ و جدال کا تماشہ دیکھکر وہ مزے لیتے رہے اور آیندہ کسی نہ می نے ایسا قصد بھی نہیں کیا اور معلوم ہو تا ہے خصیں اپنی قوت کو صف بو طور سفے وار سلطنت کے مناسل کی اور معلوم ہو تا ہے خصیں اپنی قوت کو صف بو طور سفے وار سلطنت کے مناسلے میں است خون تک جان پر عام تسلط کا کو نی خطرہ نہ رہا بلکہ آئیدہ کسی نے ایسا مناسلے میں است خون تک جان پر عام تسلط کی کا فی فرصت مناسلے میں است خون تک جان پر عام تسلط کی کا فی فرصت مناسلے میں است خون تک جان پر عام تسلط کی کا فی فرصت کا منسر آگئی ۔

اللبخية التي نادت ي كا في تقى كه وه چِرى كى سرورت رفع جوجانے سے بعد بھى

ہما پھری سے بازنہ آئیں ۔ نیکن حق یہ ہے کہ وہ سچائی اور دلیری سے ایسے متوق کو گؤاٹ سے متحدہ زال ایو بارن کرن میں بھر ایس ہوتا ۔ قدر متحد

کے لئے لڑرسیے تصے جزیادہ ہااصول افراد کی نظر بیں بھی انسی ہی قدر وقیمت رکھتے ہیں اگر میہ یہ افراد ان عقوق کی خاطر ہمیشہ اتنی جد وجہد نہ کریں بیس مرہوں کا

مقابله اورحصولِ آزادی کی حنگ میں کامیابی ، ہماری تائید و تحسین کی سزا وارہے۔ آیندہ غارت گری کامیلان تو کم نہ ہوا بلکہ اس کا احاطہ آستہ استہ اتنا وسیع ہواکہ یوپ

ایده ما رئیسی تری ما میمان توقع میه دو بلیده من ماهامیده جسته است امان می دورد. مهند وستان میں ہی روع سائیت کر مئی آنا ہم دوسرے اعتبارات سے ان کی

ی میشت نومیت اور تعلقات میں زمل آسان کا فرق پڑگیا ۔ می میشت منافذ سے اوا شدار کر اور کا کا میشتر کے اور کا کہا ۔

(۱) اپنی اغراض کے لئے شہزادہ اعظمٰ بھائی سے شخت و تا ہے کے لئے لڑنے ہے اللے لڑنے ہے اللے لڑنے ہے اللے لڑنے ہے ا شال کی طرون چلا تو سنھا جی ہے جیٹے سانہوکو رہا کر تا گیا جو استے ون تاک قیدر ہا

ا ورض کی طرف سے **راجہ رام ک**ے سے تم ابتدا میں نیابت کا اڈ عاکر تار ہاتھا۔ **ساہو** اورنگ زیب کی بیٹی کا پر وردہ اورخو ڈسمنشا ہ کامنظور نظر تھے البیڈا بہت سمجھ

باوشاہ پرستی نے رنگ میں رنگ جکاشا سیواجی کے بوئے نے ناتجے یہ کا ر نا سنتے کے ایمون میں منت کے کشتہ المدر میں کا کہ سے ایک میں

قلب سے گرو درباری میں وعشرت کے رہیں تار نبیٹ سکٹے ستے اور محلسا گی ہان. ومفافلت آرامہ کی زندگی کا اتنا خاکر ہو دیکا تقاکہ سلطنت کا فراج گزار نبکر پینا قبول

کرلیاا ورمشر تی طراز کے مطابق، اپنے دادا کی متعدی اور ذاتی بگرانی کی زحمنت ایٹھانے کی بجائے جلہ انتظامات دوسروں سے حالے کر دیے۔ بالغاظ دیگرازاد

انکھانے نی بجائے جملہ اسطامات دور مہوں سے عواصے کر دھیے۔ با کھا کا دیکرانا فنگی رئیس کی بجا مے مغلوں کا ہا ج گزار حاکم بننے کو ترجیج دی ۔ بر

د) ہیں، ہرجیداس کا اقتدار قائلے ہے، مالگزاری مُنل عکومت سے علی الّرخم نہیں بلکہ زیر سر رہتی وصول ہوجاتی ہے اوراس کی حکومت کا واٹرہ بھی

سی ار مم ہیں جلد ریر سرچ کی وصول ہوجاں ہے اور اس کی سوست کا داہا ہیا ہی وسیعے تر ہوجا تا ہے مہایں ہمہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رفتتہ رفتہ شا و شطر بخرہ جا لہے اگر چہ اس کارتبہ اتنا ہیں گر تا جنا آیند ہ اس سے جانشین کا گر گیا ۔ بھر معمول سے

مطابق الطنت كى باگ جوائل سے مرتعش با تقون سے گرنے گلتی ہے اس سے مستعدد طالب جا واور دوراندلش وزیر فوراً اپنے قبضے میں کرتے اور نہا ہے۔

سليقے سے كام لينے بي اس طرح مقور في زان في كے بعد راج كم وبيش

14-

معض رسمی حاکم اور میشوا کا دست نگرین جا تا ہے جو بعدے مرسطے خصائص کاجیرت، آمگیز اُنکن سا**بو کی رہا** ئی س**سے م**رسوٰں میں د وبڑی تبدیلیا ں اور بھی *بیوا* ہوئیں<sup>۔</sup> یہ تد سرا ورناب زیب نے باغیوں میں میوٹ ڈلوانے اور ان کے سرگروہوں کے خلامت سازبا زمین آسانی بیدا کرنے کی غرض سے تجویز کی تنی اور واقع میں اس دمایی كاينى نتجه سواكه رام رام كى بوه تارا بائى نے اپنے مغیرین بیٹے كى طرف سے ساہوی حکومت تبلیم نے کی اور کہنا شروع کداس کے سنجھاجی کے بیٹا ہونے میں بھی شبهه سے چانچے مربطول میں اخلا من بیدا ہوا اور بہت سے عائد نے نا را مانی کا ساتھ دیا۔ **ساہو** کی راج دھانی شارا بنا جے اس نے مشندائر میں خلوں سے وائیں لهاتضا مكرحر بعيف دميني رامبرراجه كابثيا ) كولهما يورمين زاور لم اوريه خرابي اسي يزحتم نِہتیں ہوئی جس طرح دورِجاگلیر داری میں بوریب اوزصوصاً اسٹیفن کے زانے کے أتطستان میں ایسی می صورت بیا ہوتئ تو ا بذالنزاع ریاست کاہر مذعی اپنے رفیقوں كازيا و مختاج بهو گياا ور انھيں انبي آزاديال وينے يرجبور مواجاس كے اور ملكي اغراض کے لئے سخت مضر تعیس -اسی طرح اب مرسطوں میں استری تھیں اور اس سے می را مکریہ آفت آئی کہ بہت سے سکش، طل لمراور غار تگریرواروں نے اینے ا بنے وارث سلطنت کی طرفداری کے بہانے سطے خود نہایت بے رجی اور ب اخیازی کے ساتھ خونریزیاں شروع کیں خلق خدا پر بیے مساب ظلم تدریب ٱفتين دُّحا بَين اورتام ملاتے ميں السي ويرانی اور بدائني جيبلا دی که اگر ويبات کی نظیم موجو و نه ہوتی تو بیمار بیاں کی آباری کا خدا ہی حافظ تھا۔اس عرصے میں مغل پیشر ہم بزے سے اپنے پرانے دشمنوں کی باہی جبگ وجدال کی سپر دیکھتے رہے میں نے بادشابىسوبون كوتافت ماراج سے في الجله بيا سے ركھا۔ (۲۷) سام وی روائی اور مرسول کی حالت میں جرتغیر واقع موا اس سے سلط میں ایک اور امرجی بیان کروینامناسب ہوگا، کہ اس نغیر کا وکن کی حربین تومول کے تعلقات برج اشرط ااس سے دکن کا بیاسی تعلم ونسس می فاص طورسے متاتر سروا ۔ اور بیان مرونیکا ہے کہ سام و نی الواقع ایک بائ گزاد رئیس رہ گیا نھالیکن

بادشاہی سادت کومعا و صند کئے بغیراش نے نہ مانا تھا۔ بلکہ ایک قسم کاراضی نامہ کر ایا تھا
جس کی روسے راجہ کو دکن سے جھٹوں شاہی صوبوں ہیں چرچھ کاحق کو یا گیا اگر جہاس کی
اہم شرط پرتھی کہ یہ رقم ان صوبوں کا والی یا با وشاہی صوبہ دارخود وصول کر سے میٹوں کو
د سے دیا گرے گا۔ بیگویا ساہو کو باج گزار رکھنے کی رفشوت تھی اور ساتھ ہی ترٹوں کے
علے اور فارت گری کا حیلہ و ورکر سے راجہ کو مفترہ ہاگا۔ باری سے معفول رفت م
دی جا نے لگی ۔ اس طرح و و نظام سلطنت کا باضا بطہ رکن بھی بن گیا اور قز اقانہ
دست مجر دا ور فارت گری سے انساد سے جاس باغی قوم اور اس کے ساتھ بیوں کے
مزار ہا افراد کی وجہ ماش ہوگئی تھی ان لوگوں کی ناد تفاتی اور اپنے ہی وطن میں لڑنے
اور لوسٹ بارکہ نے کام الان قدی تر ہوگا ۔

دکن میں یہ بدائمنی، انظی اور تذبذب کی حالت اس زمانے کا تمونہ اور ہند و تان کے عام حالات کے مطابق تھی یہر جگہ سلطنت کی بنیا دیں متنزلزل، اور انکسٹکی غایاں تھی۔ نظر و نسق ابتر ہو گیا تھا۔ در باریں انقلا بات، بغا و تمیں اور خاتینی کی جنگیں نہایت سرمت سے ہے ور ہے ہوئیں ۔ شہنشاہ وزیروں سے باغین گڑا بن گیا اور دشمنوں کو مرا عات کی رشوت اور اسنے برائے نام کلازموں میں نفوق و میں وال سے بغا و ت کا حفظ ما تقدّم کرنے لگا سلطنت سے محاصل پروشنی تومیں اور من چلے رئیں ڈا ہے ڈالے اور اپنی ترکنا زیوں سے اس کی تباہی کا سامان کرنے لگا۔ تھوڑے ہی دن میں ہرصوبہ دار کو یہی فکر ہوگئی کہ الیسی کم طاقت با دشاہی سے کیوں نامخوا ب کرے ایک خود خوتار شلطنت علیا کہ و قایم کر لی جائے۔

ر مورت رست بین و در ما در ساجوگی ابتدائی حکومت میں روغا ہو ہے ، یہ ہیں کہ وہاں کا صوبہ وار بہا در ذوالفقار فال ہوالکین وہ دکن ہیں نہ دہ ہتا تھا اوراس کا نائب داؤ دخال کا مرتا تھا ۔ اس نے چوتھ سے متعلق وہ سرکاری منظوری دوائی جس کا ادبر ذکر ہوا ۔ سامھوا ہے آب کو مہذو و ول کا بارشاہ اور اس سے منافظ ہمنشاہ کا ذمین دار یا صدر صل کہتا تھا ۔ اس کا حرافیت اور وراشت کا تدمی دام راجہ کی دور سے میں ہیں مانچھ ایس سنجھا می متعا اور اس سے معاملات وام حیند رہینت سے واقع میں سیجھ ۔ یہ بیم سنجھا می متا اور اس سے معاملات وام حیند رہینت سے واقع میں سیجھ ۔ یہ بیم سامھ کی دور کا وزیر تھا اور آرا وا ای کا بیما فورت ہوا تو اس نے تارا بالی کو تید کردیا

متازمرسطه کس درا دراسی بات خصوصاً داتی نزاع اور مفروضه بے نوقیری برایک راجه کا ساتھ چھوڑ کر دوسری طرف جلے جاتے تھے تاہم سا پوکے رفیقوں کی تعداد زیادہ

ا ور لوگ نسبته لائق مستمے۔ سبحے نانشی لوگوں کی سمی کشریت مقی میں کی وجسے صنبوط وہتوار انتظامہ قائم کرناروز بروز دشوار تر ہوگیا۔ دو سریے سام بو اور داور خال کی ماملت،

انتظام قائم که ناروز بروزد سوار تربولیا . دونمه سے ساہو اور د اور حال محاملت؛ ذاتی شیم می اوراند بیشه تھاکہ داؤو د خال اپنی جگہ سے برطرے ہوا تواور بھی زیادہ

ابتری پکداہوجائے گی ۔ <sub>ر</sub>

بر سے میں بڑھکرا کی تبدیلی اور ہو نے والی تھی۔ یہ بیاسی اور تدنی ہے ربطی دوخاص آدمیوں کی ممتاز ونمایاں عدا وت کو تھوڑ ہے دن ہیں ایک دوسرے کے مقابل لا نے والی تقی اوران کی کشمکش کے سامنے باتی سب فساد بہج ہوجانے والے مایوں کہو دوسرے کی یایوں کہو دوسرے کی فات میں وہ مند تھے کہ اگر ساری تا دیخ پر قابض نہ ہو گئے توجیا ضرور گئے اور ان کی وات میں وہ تمام تقاصد کی طاقمیں اور طریعے جمع ہو گئے جو استے زمانے سے وکن میں انہی سلامتی تمام مقاصد کی طاقمیں اور طریعے جمع ہوگئے جو استے زمانے سے وکن میں انہی سلامتی

عام مقاصد طامیں اور طریعے جمع ہوئے جو استے زمانے سے وہن ہیں اہمی سلامی یا بیا دت سے لئے مصر و ن جنگ تھے ۔ ر مرمیوں کے فائلی ہنگاموں یاسلطنت بنعلیہ کے انقلابات کی بیال تفصیل

لکھنی ضروری نہیں مگر مختصر طور پر وہ اساب وواقعات بیان کرنے ساسب ہوں گے، چوہا کے ماسب ہوں گے، چوہا کا میں اور ا

بون کار در معاش می این می اگزیر تھی ۔ اور وہ مشکش جیٹروی جو ناگزیر تھی ۔

یاد موگاکیمیشوا کا عہدہ سیواجی سے زمانے سے جلاآتا تھا، چند شہور انتخاص اس پر مامور ہے تیکن اسے سال کی راج دھانی میں مورو ٹی بنا لے والا بالا عمی وشوانا تھ ، نواب نظام الملک ہے حربیف (با جمی راؤی کا باب تھا۔ اس کو کئی بریمن میں رئیشہ دوانی ہے ساتھ کام کی وہ بہت اور ستعدی بھی تھی جاس براوری کے وگوں میں نسبۃ کم زواکرتی ہے۔ گراس کی اولا دمیں یہ چندیں اس کے برا بربلکہ اور بھی زیاد ، جمع ہوگئی تھیں۔ گھاٹ کے دشوارگزار بہاڑی وظن سنے ، برابر بلکہ اور بھی زیاد ، جمع ہوگئی تھیں۔ گھاٹ کے دشوارگزار بہاڑی وظن سنے ، بران آمدرفت کے داستے تک مفقو دہتے ابتدا میں اس برج انزات ڈالے ان کی ایک وجہ یہ بھی قرار دی جاسکتی ہے کہ اکثر مرسم مدواروں کے برخلاف، یہ شخص ایک وجہ یہ بھی قرار دی جاسکتی ہے کہ اکثر مرسم مدواروں کے برخلاف، یہ شخص

بالبيفتم

گور اس کابہت مجراسوار تھا - ہموہ تحریر ول سے اس کی تصدیق ہوتی ہے اور ان میں بہتی لکھا ہے کہ و تمان کے سامنے سے بھاگنے کی جلدی ہوتی تواس وقت بھی و شوانا تھے کے گور اس کے دو بول طرف آدمی در سکھنے پڑتے کہ اسٹ گرنے سے بھائیں ۔ گر ملاحوں کی طرح اہل کو مہتان کا بہقص بھی جو تربیت کی خرابی سے ہو ملہ تا بی معانی ہے اور اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا شخص میدان جنگ یا طبی وزارت میں ایمی فدمت انجام دبنے سے عاری ہے ۔

و مشوانا تقو کی مکمن اور قابلیت نے رفتہ رفتہ اسے اپنی رقیبوں کی در اندازی سے بالانز کر و با اور راجہ نے کا ٹل اعتما د کے بعد اسے بیپینوا مقر کیا اور قدرے ناعا قبت اندنیتی سے بور ندھے کا مضبوط قلعہ اور نواع کا علاقہ بھی اس سے اسے عنایت کر دیا آخر میں مربہ ٹول کے طریق مالگزاری کی اسلاح بھی اس سے تفویین ہوئی اور یہ کام اس نے بالکِل نئے طریقے پر انجام دیا جاس کی فیرممولی تفویین ہوئی اور یہ کام اس نے بالکِل نئے طریقے پر انجام دیا جاس کی فیرممولی

زمانت کا نبوت تھا۔اس سے رعایا کی اجها عی فوٹ کو اور بالواسط می**شوائی آیندہ** سادت ورسوخ کوبڑی تفویت پہنچی ۔ سادت ورسوخ کوبڑی تفویت پہنچی ۔

اس نے سب سے اوّل مغرّبی ساصل اور کوکن کی ابتری پر توجہ کی اور اسے رور کر سے میں بر توجہ کی اور اسے رور کر سے میں اسی سے ساتھ پور ندھرسے گر د کے علاقے اور شہر کو فاکو ہوں کے افران سے بن کے انسان سے افلان کا پائے تخت بنا، ترقی دی ۔ اُٹسے قزا قول سے بن کی روی ہیں گروہ یہاں بھیلے ہوئے سے تھے، پاک کیا ۔ دیہات کے انتظام پر توجہ کی ۔ متاجری طریقہ موقون کیا اور ابتدا کی شخیص کو کم کر کے ہمیتہ آمہت بڑھا تا گیا جو زراعت کی

طرف سے اسے حسبین علی خال نے طے کیا جو دکن کاصوبہ دار نبکر آیا تھا (موا کا گئر) اور حس سے واقعات آیند و بیان ہوں گے . مگر نئی مراعات اور طریق تحصیل سے نہایت ہجیب دو ہونے کے باعث قطع نظر کرلی جائے تو بھی انھیں اجمالی طور پر

له گرانش دُف ۔

بیان کرناضروری ہے کیوں کہ وہ اس مجیب توم کی پوری تاریخ اور مبیثو اے بیٹے کی سرگر سنت سے گرانتات رکھتے ہیں ۔

سیواجی کی وفات سے وقت جوعلاقدائس سے تبیفے بیل تھااس کا بڑاھ ہم سام ہوکو واگذاشت کردیا گیا۔ ماگزاری کی بُوتھ اور سرونش کھی ، ایک مقرد ، رقم کے عوض دینی منظور کی گئی جو مرہٹے شاہی خزاسنے ہیں ، واکر نے ، انتظام سے ذمروار اور میں تعداد میں فوج دینے کے پابند ہو تے تھے۔اس کاعل دکن سے شاہی اسمی صوبول کے علاوہ بنجور، ترجینا بلی اور میسور کی با جگزار ریاستوں میں بھی تسینہ کیا گیا۔ مربہ نوج رسمی طور پر تو با وشاہ سے لئے ، لیکر جقیعت میں صین علی فال کی

فدمت کے واسطے تھی ۔

ا ب مر دہوں کو آپینے محاصل وصول کرنے کی ہزاوی کی اور وہ ایسے لوگ نه نتے کہ اینا ایک حبّہ بھی چیوڑ و سیتے پارفتہ رفتہ انفیس پڑھا ہے میں کمی کرتے ۔ و مشوامًا نَقَهُ كَى اعملَى كوشش بَني يه مَعَى - اس نے خِيتَظ اسَ تَخِينے پِسْخيص كي هِ ُلك كِي اننه عالت کے اعتبار سے باکل خیالی تھاا ورامِس طرے بیمو قع ہم پنجالب کہ وسول ہو و علی الحساب لکھ اجا مے اور بغایا کے معقول بہلنے سے طرح طرح کے نذرا نے بھی وصول کئے جا۔تے رہیں ۔ الگ الگ اصلے عشنقل طور بر مرسٹر سرداروں مسمے نامز وکر و بے گئے اوران کے حقوق مقامی قرار دینے گئے جس سے ان به دارول کونتوق پژیسنے که ان علا تول میں عمّلا اینا تسلّط قائم کرلیس بیکن انقطاع اورآ خرمگ انتیزاع کامیلان رو کنے کی غرض سسے نینرقومی اغراض کی ویدیت کا احیاس بیداکر نے کے لئے ابتدائی تشخیص مالکزاری میں طرے طرت کی باریکفشمیں کر دی گفتن اورختلف عمال وعائد کوحصته دار بنا دیا گیاتا که ایک میی علاقے میں کئی کئی رمسوں کی غرض دائبتہ اورتعلق فائمرر ہے ۔اسی مقصد سے اور راجہ مے مقبیلہ خپیرغا ہوں کے خاندانی جذبات کی خاطر بعض پر کھنے یا مواضع کسی دوسر<u>ا</u>ے رُمْتِیں کے علاقے میں جاگیہ یا انعام کے طریق بردوسرے مقترین کودے رکیے گئے اس طرح مربیطوں سے الی دعا وی کوبرابر بڑھاتنے رہنے کا انتظام بھی تھا اور ساتھی اتنی بیجیب گیال وال دی هیں کہ موام میک براے زمینداریک علم دہالت کے باعث

اپنے بریمن محاسبوں کے پینچے سے نکل سکتے تھے اور آخر میں ان سب سے یعنی خو د برمین میشو اے روزا فزوں اقتدار کے نبیجے د*ب ماتے تھے جنت*ھ طوررہ وه طریق نظر ونسق مقاحس کی نسبت گرانٹ ڈ ف نے کھما ہے کہ ندہبی موٹکا نی ہے فطِع *نظر* و نبا*گوی مع*املات میں مرتمبنوں کی جالا کی کا اس سے سرحکہ مظر کہیں نہ موگا . جس وفنت ما لاحی رکن کے مالیے کواپنی قوم والوں میں بانٹ وینے کی یہ متیارا نتجویزیں مرتئب کرر ہاتھا ؛ اسی زہا نے میں بواب نظامرالیاک نے معی اسی متاع گرا ب بهایر ایناحق جانے کی تنا ریار کیں ۔ وہ اسی غازی الملک کا فرزند خا مرتبه اورنگ زیب کی ننگرگزاری کامنخی بواکه ایک مرتبه کوکن میںاورو ویری بارہجا بور کے سامنےاسی نے شہنشاہ شیے ہیٹوں کوخط ناک موقعوں سیخان دلائی بیجاً پورکی با د شاہی کا خاتمہ ہوا تو نوجوا ن جین فلیج خال ( نوا ب نظام الماک ان دنول امی نقب سیمشهور ستھے،مہوّل کی حنگ میں عمد ہ خد ما ت انحامہ دیتے رہے اور پھر بیجا بور کے صوبے کا والی یا **فوجدا**ر بنا دیے گئے.اورنگ ہب کی دفات کے بعد جوخا ندحنكي بيوني اس مين سلطان معظمه روسيه سے بھائیوں پر غالب آباد مختشا الفقارخال كو دكن كاصوبه والأمقه ركماً ليكن عبياكه اوبربب ن موا ىفقارنى *جا ئے اس كا نانب دا ؤدخال حكومت كر تا بت*ااو*رمعظر* \_ یّتقال تک بین صورت رہی۔ تاآنکہ منظمہ یا شاہ عالمہ اوّل کے انتقال کرناندا نی کمش نے اس تنہنشاہ کے پوتے فرخ سکٹیر کو دارٹ تخت بناویا اور اس کی سے ذوالفُقَارے قتل کا حکم صاور مہوا (مَسَّلاً عِلاَمُو) اس کام میں عبداللہ ورحسين ناي روستدميش ميش تنظي الرحيين فيليجرخال مجي ان كے ساتھ كقب جس کا انعامہ یہ طاکہ ستدوں کے سابقہ رقبیب کی بچا ۔ ف وکن کاگراں ما صوبص فلیج کے تغویض ہوا اور داؤد خال مجرات سیج دیا گیا۔اسی چند روز کی صوبہ داری میں بین قبلیج خال نے رکن کی بیجیہ و سیاست سے آئی حاسل کی اور کولھا ہور سے را جہسے ساز باز کی انبد کی جو آبیند ہتمی ان کی حکمت علی ہونے والحقی

ه . فامنا يصنّف نے اسے فيرك شير (Ferokshere) كھا ہے-

مطلب یہ تھاکہ سام و کے افتدار کو کم کہاجائے۔ستارا کے گام ہے موقعے در باربوں کی تھی صوبہ دار دکن کے یاس او بھگت ہونے گئی۔ ساہو کے عال کو زرستانی سے رو کئے کے لئے نوج روانہ می اورشکسٹ دیکراُن سے بعض رکنوں پر تىفنە كركبا بار كى پھەروز دىرىمالىت كى صورت بىك آئى ۔ راجە كوچە بدشېنشا ، كى کی طرف سے وس بنزار سوار کامنصب مطا**ً ہوا ا**ُور ا دھرصوبہ دارج مینوز گلک میں امن المان قائم كررا بغا، يك ببيك إلك كرديا كيانية خوت بيند شين على نے باوشا مكو ا بنے بھائی کی خول میں جیور کر خود دکن کی صوبہ داری لی اورجند روز بعد بالاجی سے وه قرار داد کی مب کی گیفیت ہم اویر بیان کر چکے ہیں۔اس کے بیش رو د جین فلیج خاں کو ناچار مالوے میں مرف جانا پڑاا وراسی وفت سے اپنے سابقہ طبیفوں ربعنی تبدول) كى ظرف سے اس كے ول ميں سخت كره ياكئى ينووشهنشاه متلكون مزاح، بزول اور فریب کار تھا۔ اِس نے اِن بھائیوں سے رستگاری یا نے کے لئے داؤدخال کو ا *جعا را کہ حی*ن علی برحملہ کرے۔ گمرلڑا نئی میں حبین علی غالب آیا اوراس کا حربیے ن ہاراگیا (سلاکائی تا ہمہ یا وشاہی سازش کے خطرے سے، اور میں محکر کویں فلیج خان وشمنی مرا ما د ہ ہیں ، وہ کم بہٹوں سے روستی کرنے پرا کا دہ ہو گیا جن سے ہاتھ کئی بار متوں کا مزاچکھ جیکا تھا اورجن سے اینے ولی نعمت کے استیصال کی تجویزیں وه مد دلینا چاہتا نخا بنجانچہ بالاجی وشوا ناخھ اور مرسپٹوں کی بہت بڑی اماد ی عبت لبكروه دېلې روانه ژوا - بدنصبب فسرخ سببركومعزول، مقيدًا ووتل كرادبارشنگه، اور حند مبینے کے اندر تین ہرائے نام آہنشاہ جاسد سبدوں کی سب رستی میں یجے بعد دیگریے تخت پر بنیتھے ۔ان لمیں آخری مخدشا ہ تھار ملاکئے مب کی تقدیری كا في طولاني أكرجة قا بلِ مشرم و اسعف عبد حكومت لكهما تخاب اس البم موقع ير روياً د كار وانعات به هو ك كه ميشوال شالى مندوتنان سے والس آتے بیں وفایت یائی ۔ اس نے اپنے آقا اور عام طور سے قوم کے لئے بہت بچے کامرکیا بنا مگراس کی عبد لینے اوراس کے منصوبوں کو ترقی و نے کے لئے اس كابييًا بإجي را يُوموجو ويتما جمئو في سيريمي برصكرمتنا رشخص كزرا ہے و وسرا واقعہ یہ ہواکہ جینین قلیج خال جرتید وں کی سرکاری اور زاتی نا الضافیوں سے

برطانى تسلط كمح قربيب

یج و تا ب کھارہے ستھے ، ٹر بدا کو اتر کر مبنب میں چلے آئے کہ بس طرح مکن ہو ہ یں برقبصنہ کر کے ان سلطنت کے غاصبوں سسے آخری زور آر مانی کے لئے

به بمرگزرنے والے ہی، اسے مرکزی ملطنت ہورکر دیا ہے۔ مگر جو لوگ اس ز مانے کے عامہ ملانات اور مُستقلٰ نتائج سسے نث رکھنا چاہتے ہیں، وہ اس کی اکثر حزئیا ت کوچھوڑ دیں تو پھے سے ہنہیں ملک ے ہی مں رہیں گئے ۔البتہان *دوشخصہ ل کے عا*لات کو<sup>س</sup> طف ودلجيي سيه فالى نه جو گاجواس عبدكى سب سيهمتاز وبااثر مهتبان اور مبضوں نے بہندوشان کے دوبڑے کمراں خاندا نوں کی بنیا د ڈالی جائن سے نررجانے کے عرص دراز بعد تک بھو لیتے <u>پھلتے رہے . دو سر</u>ے اس تحدید سے ت اریخی مطالعے بیں بھی کا فی یک رنگی بیدا ہوسکتی ہے. یہ نوابِ نظام الملک باجی راؤ تنظیم سکے حالات وخصائل میں گئی اعتبار سے بہت کچھ مآملت یائی جاتی ہے۔

دونوِں ایسے بابول کے بیٹے تھے جو صیح معنی میں نہیں تو نسبتہ نوخہ اشخاص تنصے مگرانھوں نے استے اخلاف سے اقتدار وناموری کا داستہ تبارکرو ماتھا۔ اله ابتدائی زندگی میں وکن شے مقا مات اور پیچیب د*و سیاسیایت سے مین*ز پنور شہنشا ہی درمار کی خراہوں سے واتقب ہو گئے تھے . دونوں ، طنت كونهين، توجنوبي صوبول كومتنا زعه فيه سرزمين سمجيع تح كه إن ك ماصل اسى كا مال مول محموزيارو ووليرو حريس بوا ورقاعد محماية ، سکے ۔ وونول کو تربیت وی گئی تقی کہ ایٹ آ قاول کو طاہری طور پر کے لئے مخترم مصول اعزازیا فاسد سواید ول کی تعب دیق کے لئے مغید ماہل گراشی سے ساتھ ہوکٹیاراور صاحب عزم وزیروں کے ہاتی میں واقعة محض الدیجان تصور کریں ، رونوں کواحیاس تھاکہ وہ موروثی مداوتوں کر کیاری اوشخصی رقابتوں کے ہد ت بیں لہذا ہرجال میں امتیا ط سے قدم رکھنا باکل لازم جرہے ،

اسی لحرح اوصاف وخصائل میں، دونوں ہے انتہا جا وپند، دوراندنش، متقل ارادہ اورمیدان جنگ میں یا مردی کی صفات سے متصف تھے اور قساوت قلبی کے اُن ے تزمیلانات سے فالی متحرب سے ان سے دوسرے متاز سا صین کی رت و آغ دارہے معلوم ہوتاہے و ونوں کی معاشرت اور مذاتی سادہ تھے لکیر. دونوں سمی طمطاق اور پرشکو والقاب وآداب کی صلحتیں سمجھتے تھے۔ دونوں نے ، سے نکتے اور کام کی باتیں ایک و و سرے سے حاصل کی تعیں بنیانچہ نظامه الملك نے بار و مربیتوں تی جال سے وب كام كالا اور بہشاس اركانيال ركھاك مربهطه أمنسول سعے دوستا نہ تعلقانت قائم رہیں ادران سے و ستے اپنے لشکر کے سائقه ربیب ۔اسی طرح باجی داؤگی بٹری آراز وتھی کہ بادشاہی خطابات وساست بهرومندېو - اس ميں و ه کاميا ب بھي ٻوا اورخو د اينے ٻم قوموں کے تعلقات درست کرنے کے سلطے ہیں بہت سے مغلول سے القال و مراتب افتیار کہائے ان سب مشاہبتوں کے باوصف ان دویوں میں ہبت بڑا فرق بھی مِوجِ وتمایا۔ اورمجیب بات یہ ہے کہ برہمن اور تو را نی منل کی قومی ستنیں گو ما معکوس موکئی تقیس یعنی باجی را وُساست و ملک داری کاسلیقه رنگھئے ۔ باوج در نسبّه بیدها ،صاف گوبای نفاج اراده کرتے سی ، جیساکمتا ویسای على كرتا بيخلات اس كے رنواب نظام الملك جواني ميں حس قدرشيرول اور عل کے دفت قیامت سے نیزوتند تھے کہ اشتعال یا نے کے بعدان کا حلہ کے نہ رک سکتا تھا، اسی قدر محتاط، نتیجہ اندیش اور وقتی تدا ہیں سے کام لینے کے مادى مو كئے تھے ۔ وونحا لفول كونامد وييا مكى يجيب كيون ين انجمانے كااوران سے ر*فی*قو ں میں بھیوٹ ڈال کرقو<sup>س</sup>ت کمز *ورکر و شینے کے بہت شائن ستھ*۔ بی<sup>می</sup>ن انھوں نے يقينأاورنك زبيب كي مثلا سے سکھے گرجساكہ فاعدہ ہے آھے جل كر بوطبعت ثانيہ بن گئے اور جیسا کہ ہم آبند ویڑھیں گے قطعی اور دو ٹاک کارر وائی کرنے میں دیر تک سویینے اور تاخیر کر کے کی بدولت انمیں بہت نقصان اُٹھا نایڈا ۔اس ابتدائی فرق کو ان و و توں کے مختلف مالات نے اور بڑھا دیا ۔ یہ اختلاب مالات قدر تی اہا ہ اور آیند و انعاقات روز گار کانیتجه تھا سٹلا ، اگرچه باجی راؤ کے ماسد زمیب موجود تھے

ان لوگول كا افتدا رمثا سانغه هی مهر دلعز بزی کانمِها اینی فنومات وسیع کرنے وُفتَ و ه عادیّاً را حرکامکم مانتاا ور ے عاملاً نہ انتظام کی برولت بوری فوم کے فوا کرکونز قی دننہ

قابن بو می نے مرسم مبعت میں بچر تاآرا کے ناران بیابی اور بچوسنبھاجی کے دفیق تا الل تھے ۔ نواب نظام الملک کو دونوں طرف سے نرخ میں آجا نے کا بڑا خطور تا کیونکہ بیڈسن کے نائب اور بھینچے کا انتکر فظیم تو اور نگ آبا دمیں تھا اور مالوے سے ایک اور نشکر کیکر دلاور ملی حلہ آور ول کے خلاف بڑھا ۔ حریف کی نتیاب کاری اور مرسم طرز جنگ سے نواب نظام الملک کی دا تفیت کا فائد ، یہ ہوا کہ اپنی بیاہ کے ایک مصلے منبیم کا حملہ روک کر بھوا سے کمین میں بڑھا لائے اور شکست وی ۔ ایک مصلے مین بڑھا لائے اور اب نواب نواب نظام الملک مالی علی کی طرف چلے جس کی بیاہ میں ماہوکی بڑی ا مدادی فوج موج دیتی ۔ اس طرح مرشے اپنے فاص طریق جنگ میں ایک دوسرے سے مرات کا کہ اور کا ل شکست کا کہا ہے ۔ اس طرح مرشے اپنے فاص طریق جنگ میں ایک دوسرے سے مرات کے ایک تاریک اور کا کی تھی اور کا ل شکست کھا کہا راگیا ۔ (ساملے کہا ہے) ۔

ی ہودوں کے جو کے وزیروں کے مقابلے میں یہ کامیا بی سنگر تہنشا ، نہایت خوش ہوا ۔ سیدوں کو مج معابلہ اتنا نازک نظر آیا کہ سیدسین جہنشا ، کو ساتھ کسی کرخو و نواب نظام الملک سے در شنے روانہ ہو الکین عیں روانگی کے وقت سازش کا شکارہواجہ میں سیدوں کے گئی جمنوں کی شرکت تھی ۔ اور دھ کے آیند ، نوابوں کا مور شعادت خال سب سے پہلے اسی سازش کی شرکت کے بللے میں منصر شہود پر آتا ہے ۔ باتی اندہ سید عبداللہ سنے جو کے بللے میں منصر شہود پر آتا ہے ۔ باتی اندہ شہنشا ، اور اہل و بلی خشی شید بھو لے نہ سا اور زوال ندیمنل کی رشدگاری بڑھے دو ابنی ہمت سے حاصل نہ کر مکتا ہے ، بڑی وصوم دھام سے جن من منا کے گئے ۔ شہنشا ، اور اہل و بلی خشی شید بھو لے نہ سا من الک سے لندا جہاں بنا ، کن گاہیں ہت کہ اس انقلاب کا بالواسط سب نواب نظام الملک سے لندا جہاں بنا ، کن گاہیں ہت مقبول ہو گئے ۔ دوسے مناصب کے علاوہ دکن کی صوبہ واری کی توثین کر دی گئی اور مزید میں بالے گئے ۔ موجہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے باعث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے باعث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے باعث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے باعث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے باعث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے باعث ساسی مطلع بہت جلد دوبار ، مکہ رہو گیا ۔ جو دصور کے راجہ اجیت شکہ سے دوبار کی درخواست ماتی قبول کر گیا ادر است آگر سے کی تورٹ کی تورٹ کی تورٹ آگر ہے کی تورٹ کی تورٹ کی تورٹ آگر سے کی تورٹ کی تورٹ آگر ہے کی تورٹ آگر سے کی تورٹ کی تورٹ کی تورٹ آگر ہے کی تورٹ کی تورٹ کی تورٹ آگر ہے کی تورٹ کی تورٹ کی تورٹ آگر ہے کی تورٹ آگر ہے کی تورٹ کی

ما کم تھا، سخت کبیدگی ہوئی۔ نواب نظام الملک ان دوں وکن ہیں مربوق کے ماقتہ ما لمہ کر نے میں مربوق کے ماقتہ ما لمہ کر نے میں معروف کے ماقتہ ما لمہ کر نے میں مصروف ستھے ۔ بہلی صوبہ داری کی طرح اس مرتبہ بھی ووجو لیٹ راجا ہوں کو ماوی کما سنے چا ہے ہے ۔ مگر وشوا فاحق کی حکمت علی بہلے سے ساہو کو آئی قرت اور فوقیت، دواجلی تھی کہ صوبہ دار کی کو شش نظی کی اور وہ اس ہمانے سے کہ شنا رائے متوق باوشا ہ کے مصد قرق بی بہا ہوگیا۔ اس وصلح سے وکن کی نصف الگر اری کا دعولی تسلم کرنے پر مساہواور اس کے ساتھی طئن ہوگئے اور شہنشاہ کو بھی خشی ہوئی کہ ایک طرف تو ساہواور اس کے ساتھی طئن ہوگئے اور شہنشاہ کو بھی خشی ہوئی کہ ایک طرف تو سام عمد و شال ہیں کی اور تمین ہوئی کہ ایک طرف تو عمد و شال ہیں کی اور تمین ہو سیا ہو ایسا تو از ان قرت بید اہوگیا جو ہمنشا ہی تکورت کے عمد و شال ہیں کی اور تمید سے جنوب میں ایسا تو از ان قرت بید اہوگیا جو ہمنشا ہی تکورت کے عمد و شال ہیں کی اور تمید سے جنوب میں ایسا تو از ان قرت بید اہوگیا جو ہمنشا ہی تکورت کے عمد و شال ہیں کی اور تمید سے جنوب میں ایسا تو از ان قرت بید اہوگیا جو ہمنشا ہی تکورت کے قریبی نہا بیت مفید تھا۔

بالبشنم

ا بنی ذاتی حاکدیں داخل کئے ، اپنے مامول حامد خال کو ایس مفرد کمالو، ورث مربیکہ رمس سے انتحاد کر کے فاتحا نہ د ملی کو مراجعت کی ۔ ے حالا نت بس کو ٹی فر مان رواہمی پینے کے علاً فی تبین میں . جنانچہ ایک فرمان میا در ہواجس ۔

بالبغتم

ں <sup>ا</sup>ے میں نوو این بیش بہا ولا بنت کا صوبہ ا محمایا : رمعاکیا تھاکٹو کو دکن کے انتظامہ کی غزفن لينه كحوانت من دفت نيش آ برُحها ل ا ن معرکوں میں جا مدخماٰ ل کود ومر سٹیسہ داروں ایسلاحی اورکنٹا گی ہے و ہ خاندان گا محار کے احدا دمی تھے اوران مرسٹوں کا سِ علا نے میں جمنے لگا نفاجس کا ایک بب نوبه نعباً کُه نشا را سے ان کی ت کے صلے میں بہاں ان کو ما فاعد ہ عمد سے و سے گئے تھے اور دوس وْزُمُونُ مُ بِعِنْ بِعِبِي أُورِكُولِيوَنَ سِيغُوبُ أَنَّا دَكُرُلِيا تُعْمَا \_ يد بجوحال من مدّن زندگی ا ورسفیدمتناعل مل نشاکردو ۱ رومی ببطه سردارو س کی مانمی رفا میدس خرا بی بڑنے گئی سه بلند خال نے وہمن کی نوت مُ مِلْمَةُ مَا كَ كُوشُكُ تُ ہُو فَي لَيكِن مُرْمُ از ما بی بر مال نه ہوئے اور حا مد **خال کا اُفندا** ررفینہ رفتہ کم ہ<sup>م</sup> ے فرنفا نہ اور فرّا فا مذر گھی اور بہ بھی برسات کے آنے برخطم ہ ک بلانترکت صوبے کا حاکم ہوگیا اور شہنشا ہی منصوبے کا بدو سرالجزوھی كُورِينِ كُمَا لَهُ كُرِكُوا تُ بِس بِهِ دُ نَعْهُ صرف عارضي نَفَاسِحالْبِيَهُ حَبَّكُ عَلَيْهِ اصلى موقع بر بهال دنعنی وكن من انواب نظا دالملكب پوری و ت نگادی تنی ۔ و و حربین کے ساہوں مرکئی مسے تک ا انف تی کے

بچے ہویتے اورخو دمبازر کو صلح وآشتی کی مثلث شرطوں سے بے وقون بناتے رہ بالآخر جنگ ہوئی اورایک خوزیر معرضے میں مبارز فنگست کما کے اراکما ۔ تر ب نے یا دشا ہ کونہا ت عقیدت ہم له بعيم كد صنواك اقبال سه ابيه شرير وخطر ناك باغي كاستيصال موالسفائداري اس طرح محد شا وخد واینے جال میں مینس گیا ۔ اس نے وکن میں ملوفان اعلاکر کوشش کی تمی که نواب نظامهالملک کوکهس کا نه ریستھے لیکن انجام **کاران کی نوت ا** ور بھی مضبوط بوکئی ۔ دکن کا لیاسی مطلع صافت بوگیا اور اخیس پورلمی فرصت ال کئی که وادبوت ا در مخدوش مرمیٹوں سے اپنے تعلقات درست کریں ان کے حالات اور خصائل ۔ و عمر الفنيت ركھتے تھے۔ بہت سے مرم شرکروموں سے دوسانہ تعلقات تھے اینی قابلیت سیے زیا دہ ان کی باہمی زفابت وحسد پر بھروسیہ تھاجوان ہیں <u>بھیل</u>ے ہو۔ تقے ۔ان اتدائی منصوبول ہیں اس لئے اور تھی سہولت ہوگئی کہ نوجوال **میشوا اسپنے اور** بی قرم کے ولیرانہ جا وطلبی کے عصلے ہورے کرنے کی غرض سے ال دنول فھال میں تنارايس سرى بيت راؤناى شانى بندكايك بين باجي داؤكا خاص رقبيب تفااور جيباكه مولومه يء وريثواكوكني برمهن تها مسرى بيت شدوري إس روش كى وكالت كرتا تفاكه راكبه سأبهو كي قوت كومبار استستريش مضبوكيا جام، کو لھا یور سے یڈعی راجہ کا قلع قمع اور کرنا ٹک سے سیدان کو وا**یس لیا** جائے جس پر سیواجی آخرز مانے ب*ین قابض ہوا اور اب و*ہ کیجہ تو**مغلوں سے تصرف بی تفا**او**ر کچ**ے سیوا می کے بھائی کے خاندان میں بٹا ہوا تھا نجلاف اس کے با مجی را فونوب جانتا تھا کہ مرہٹوں کی فوج کے لئے امن واطمینان کی حالت ساز کارنہیں ہوسکتی اور یہ کہ میٹے توم ے کہ نئے سنے علانوں میں نغوذ کیا جائے اور سلطنت ان صوبوں سے نذرانے وصول کئے جائیں جاں ایس یک مربیوں کے قدم نہنچ تھے یبی ان ناختوں کے کامیا ب سرگر وہ سمے اقتدار بڑھانے کی بہتہ بن شکل تھی نظر لڑیں ملسل ڈور ڈور کی معرکہ آرائی میں مصروف رسینے کا حامی تھا تاکہ برائے نام راجبگی ہے کا دائرہ دسیع ہو ۔ حکومت کانزا نہنئے نئےصوبوں کے ماقاعدہ خراج کہیے عمو رہے۔ **نوج والے برابرسشاش بشاش اور وطن میں مب**مطیکن اورخ*ش دیں* 

أبضتم

ت کاخون هینچ لیا جائے اور وہ اتھی لمطیب سے سواروں کے *رہا منے* ب ر مانے تک کوشش کرتی رہی تھی ۔ ایک تریر کے آخرمیں اس نے اپنے آقاسے التجاکی که "ای بین موقع ملاہے **ک** بنے ملک سے اغیار کو کال باہر کریں اور شہرت جاوید عاصل کرنس ۔ مزند وستان کا نے سے آپ سے عمد میں مرمبوں کا جھنڈ اگر شنا سے اٹک نڈی تک ے کو ہما لیہ پر ہت پر لیے جا سکے گاڑ و گئے " (گ اس طرح باجي راؤكي رامي بزم شوري مين فالب أي ميدان رزمين نواب نظام الملك كوج موفع كى اكريس تع ابني تدار كوعل س لاف كاموقع ل كما . ب اہم تمی جر کم سے کم فی الوقت بوری طرح کامیا وأدلع لماصل يرمر ببثول كاحق مجبورا تسلم نے بھی توٹین کروی تھی ۔ لِنذاان کی پہلی کوشش می<sup>تھی</sup> مجوزه يا ئے تخت حيد رآيا د ڪے گر دے اضلاح سے ان م اوراس طرح مربطول کی آئے دن کی بر اچھری سے نجات پاکرانی آیند ، کلت کا ایک محفوظ وآزاد مرکز بنالیں - چنانچه رآجه آور سبری پیت دونون کومعا و ضے میں قدار دار کو فلط تھے ایالیکن امبی شارا میں اِس پر تینر و تلخ مباحظے ہی ہو رہے تھے کہ بالمجى داؤكو خبرى كدنواب نظام الملك في ايك قدم اوراك عرضايا -اس طرح ابنى ان و كاميا بى اور مرسم و سايد رونى نغاق وشقاق اور كولهب بورست ويرينه عداوت مصعرات پاکر، نواب نظام الملک نے خراج دینا بالکل سند کردیا کھ

لے۔ شری بت راؤپرتی محمی (سید سالار) نے نواب نظام الملک آصغباء اول کوباور کرایا کھیٹیوا باجی راؤنے ریاست شارا کے دروست پر بورا تا ہو پالیا ہے اوراگراس کے زور کو کم ند کیا گیا توراج سارہ اس کے ہیں نتاراکے راج کے محصلوں کو برطرف کرکے برخیبہت موبہ داروکن را جائی کامحفکر اطے کرنے کے

یه من داوس از با از المار الملک نے مرسوں میں نعافی بداکیا اسر غلط ہے ، ان بین نعاق بیلے سے موجو و نعا بوال نظام الملک کے تد برکا افت ایمی تفاتی بداکیا اس نعافی سے فائدہ اٹھا بی اس طرح مرسول کو ریاست میں رہ با دیں جو تھا و بر دبیل کھی ومول کرنے کے من سے محود مکریں جو انتحال کو ریاست میں رہ با اور امرالا مرا و میں علی فال کی ہے تد بری اور اور ایمی المالک نے دبا ست میں رہ باو کے در در بت کا مرابی با مالکاک نے دبا ست میں رہ باو کے در در بت کا مرابی میں مربو و یہ ہے ۔ ملی ہر مرب سے اور بے ملی میں مربو ہوئے ہے تا تقا و مود بار کو میں انتخال مرب المالک نے دبا ست میں ہوئی تھی میں مربو ہوئے ہوئیا در مور المالک نے دبا ست میں ہوئی تھی میں مربو ہوئیا میں انتخال مولی کے دینے فقا و مود بار میں مالات میں مالی میں انتخال مولی کے دیاست میں کو میں انتخال مولی کے دیاست کو میں انتخال مولی کے دیاست کو میں انتخال مولی کو تعالی میں انتخال مولی کو تعداد کو در میں کو میں میں کو کو تعداد کو در میں کا میں انتخال مولی کو تعداد کو در میں کو کہ میں انتخال مولی کو تعداد کو در میں کو کہ میں کو کہ میں کو کہ میں کو کہ ک

برطانى تسلط كحقريب

ما گذر ری کا اس طرح رو کا حانا اور نبر اپنی را حائی کا معرفرالسحت مس آا ناسنگر تفضیے تس مامے ملے میں فوم کھنا کو لے کونوو جا ما جا نتا تھاجس سے مشکل **وگ**وں نے ا ہے ، ادر کھنا اور بالا خربینیوا می کو سب بیالاری نفومین سرّنی ۔ اور سس کے انثرا درا و لواب نطا والملك نے اپنی دلین رکست کوا به نمی یا نقط سے نہ و ما آ ورحنگ نے سے بل خطائی سن سے کا مرلینا جا یا جس س بہ ظا مرکباکہ و کھ کسائل سنے وہ نو د سے میشواا وراس کے گرگوں کی چیز و پنتی سے نتحات ولا ٹی ما دے ۔ ل رط ف کئے گئے ہی ان کی سحائے اسے لوگوں کومنفہ رکز کا طبع وو فا دار نبول برگریها ل کی حکمت علی نے خطا کھا ورئتی اور عذر فائل ندیرا کی نه تمعالکه اس بسیدان ملی وافعا نه کا ا تن مُركَّئُ مُوسى ئے جو والگوار ومخدوش نوعمت ریلمنے تھے کو ٹی ا ورمو قع ہو ا ' لڑ اِصِکوا پننے طافتو روزیر (مِنتُوا ) سے بلنی پیدا ہوجاتی لیکن اِس و قت نواس کا زخ دوبری طرف بھر حکا نھا۔ دوبرے باحی داؤ کی ما ہوسی ا در ا بنا کام کیا اور بالہ بیننے کے واسلے حَرِکٹنگر روانہ ہوا' اس کی قیاد ت

146

آتے ہی بلی ضرب میشوانے لگائی ذاب نظام اللک کے باول کا تقوری دیره لدوکا بھے کا کی ٹ گیا کہ وقمن کوچہ اِن اور اور نگے۔ آباد کا رُخ کرے ۔انوا ہشہورکر دی کہ مرہان پورکہ برباد کر ناچا بتابوں آور آس طرح حربیت کواس تبر کی حفاظت کے واسطے شال کی طُرف برصالبا ونشؤ كالك عقدما من حيوز كراصلي مبت سيدايك ومرجوات ووزكبا اور اس صوب لے کو لوٹا ۔ لوگوں میں شخت تھلبلی ٹرگئی اور اسی میں پٹیبہ پیدا سوا کہ ٹایدو و اپنا سے خینید مازباز رکھتا ہے۔ اوھرنمای نظام الملک نے اس کرزیا وقتمن كابيهاكر نامضنول يمحكر حذب كاثرخ كبااور ثونا يرحله كرنع كاصتمرارا ده كرليا ليكن مِشُوا نِنا ملاقته بما نے کے لئے ووڑا آیا اور والبی یں بھی ہرجانب یاراجی اور تباہی میلادی فواب نظام الملك كوابينه مربيط حليفول يربهت بحمروسه تقب المران كي بامهي بلتي ادر ناتفاتی سے معکر ال کی میں رکا در طبیدا ہوئی اور خلاف توقع السیس کثیر نقصان المانابرا - بعرتبهمان كاتوب خانه اجعاكام دتيار والكن يهجا وعارضي تصادر توركي ون بن ان كالشكر ناجوار سرزين من جال ياني يتسرنه تنا، برطون سيح كمركيايكن وه من طبرح مواآ م بر صف رسيد اور بالآخرا كي بهتر يجد ينج م في تقربهان و وہارہ کو سکے۔ اورجو وما دی اوکر دیائے گئے ستے ، انفیل دوبارہ تسلیم کرنے برمجبور ہوئے۔ یہ سے کہ انھول نے اپنے کو لھا پور کے طیف سمجھاجی کا ماتھ چوڑسنے سسے صاحب الكاركرويالكين خراج كى تمامر واصلات اواكر سنے اور آيند وا وائى كى كفالت ين يند تكريما ات والركرن كالهدكي وروس ) -

آبان باوگار حریغوں کا پہلا مقابلہ اس طرح ختم ہوا۔ جنگ سے مبد بہلی مرتب، دو نوں کی طاقات ہوئی ۔اور وہ ایک ووسے کے سامنے آئے اور رشمی تحالف کئے د سیائے گئے۔ تحویات ون بعد ہاجی داؤ نے گوات سے منل صوبہ دارسے جرمنید مطلب تول فرار کئے ان سے بھی اس کا اثر بڑھا اور آیندہ فتا بذار ترقی کی تو تعالیہ کو " بینہ میں میں ایک کا میں کا اثر بڑھا اور آیندہ فتا بذار ترقی کی تو تعالیہ کو

توت بہنچیاں قرار داد کا ذکر ہم ہے احت سے آگے کریں گے یہ میر نواپ نظام الملک اسے جاہ و اقتداد کے منصوبے پکانے کی مہلت

تر واب طاعم ملک اسے باہ دارات سوجی ہیں۔ وینے والے آدی نہتے ایک متازم سیٹر رئیس ترمیک راؤ دھے اِسے بمجوات مے سوئی ہی ترکیب تھا ۔ وہاں سے باد شاہی صوبہ دارسے بیشوا نے برنت طیس کی ان میں دھیا ہے کو

خیال ہواکہ اس کی تت کمغی کی گئی ہے بس نواب نظامہ الملک سے دوستانہ اتحاد کر۔ سے سردار دل کوگر دعمیع کیا اور ۴۵۵ منزار بیا ہے ساتھ دکن آتے پر تیار ہوا الشكركشي كامقصد علانيه يتخاكد راجه كوبامي راؤ اور برمهنول كے پنج سن كالاجائية قرار یا بی تفاکه نظامردکن اینے قرب وجرارے ملاتوں میں اس *لٹگرست اسحادی کور مج*ے بیشوا کومسی معمول بہت جلدا ورصیح اطلاع ل گئی ا دراس نے اراد و کر لیا کہ ا بیسے مزوق نے سے قبل مود جارمانہ کارروائی کرے ترمیک کی بیا معدادیں وگئی تھی گرمیٹوا کے ہمرکا ہے یا ٹکا ہ کے چید و و ستے اور بہت ایجھے بیا ہی موج و تھے ۔ و بچوگرات چلاکه و شیرسے انسی کی مجھار میں جا کرمقا بلہ کرنے 'کیکن نواب نظام الماک کی میں پہلے نامہ وسام شروع کیے ۔ نربداے قریب اس کے ہراول رجملہ مزاا در لهائی میگروه اس زک سے به ول نه مبوا اور پیمجھکر که اس کی تلافی ولمانه وں کی کمی تعداد کی اعلیٰ فابلیت نے لانی کردی اور قیمن کا ایک ا ہے ہاتھی کے یا وُں میں رینجیزیں ڈلوا و بن کہ سیامہی اپنے سردار کا استقلال کی پلیکر مہت نه بأرسنها ئيں اد مرباجي را وُگھوڙ*ڪ پر*سوار بهادري اورنگراني مي مويين *ڪم نق*ما سخت را ای رو تی ری لیکن ایک آنفاتی نشانے سے نرمیک مارا کیاد سنامی اور ایں کے محرِے بی ندصرت یہ مبدان میٹوا کے ہاتو رہا بلکسوائے نام کے پوری مرشد مکارت بھی قبض م*ی آگئی (دان)* 



یا دیوگا کشهنت و نے نواب نظا دالملک کی روزا فرزوں اور طراک قوت
کامونہ وار کے کی غرض سے سر بن خال و گراسی اور راحہ وگیرور کو او سے کامونہ وار
اخ دکر ریا بنما کہ نواب نظا دالملک ان علاقوں سے محروم کر دیے جاہل ہیں دونوں
این این مو بے برنی اوقت کا فابض ہو گئے ہے تیم تکبن نواب نظا دالملک کے اخراج
سے مرسوں کی و راز دسنی سی آسانی ہوگئی جو اس سے کہ خطراک نہ کتھے اوران لکوں بیں
جرانیم کی طرح بیمل مانے کی تاک گائے نے بہتے ہی فادم جم گئے اور تاکی بیسلے ورش کر کیا ہے ہے ۔
جرانیم کی طرح بیمل مانے کی تاک گائے نے بہتے ہی فادم جم گئے اور تاکی بیسلے اور کوئی قوموں
تعموماً گرات میں نوگا کواڑ کے بہتے ہی فادم جم گئے اور تاکی بیسل اور کوئی قوموں
تا با داور سی برخوالئی دسنی بیس سی مرموں کی پہنچیف دو ہ فارنگری کا بیتی مامون
تا واوں برڈواکے ڈوالئی دسنی تعمیل ۔ مرموں کی پہنچیف دو ہ فارنگری کا بیتی مامون
خاص مرا عات کر نے برخمور ہوگیا ۔ اپنی مراعات کا ہونا مرموں کی ملانت میں مزید مات کرنے کی

برطاني تسلط كرقرب

مرسطنة ماكنت تم

ا ننداسے (مولائائه ) کیوکر تقینفت میں به اسطلامی تو تحدا و رسر دلین مکھی ، ما گزا ری ور مول را ہ داری کے دیم فیصد ی تے قریب ہو ما بنی تھی ۔ تشرمبند کی مٹا ۔ ما فرآ ما دی اور دکن کی عام امن و اسود کی کوهش کرتے ام س امن کا زنبۂ عالی ل مجماحی و مصر کے انتق مشتعل ہونی و مدوا نظالملک ۔ جہم آب<sup>ی</sup> الے چلاجس کی غرض م<sup>ی</sup>قی کہ ساہو کی رہا ٹرنت کے فرحیاور دلوا نی نغة حالات سے بیش اکی توجھی اول او خرنسطف ہو ٹی کیکھلی نمایہ جنگی کے ہو سکے زائل کما جائے میٹر میک من نو کوں کے ساتھ نا بني مقرِّدُ كما - دويمه ب مردارولرا في سے بيج ريز فير آهن ت ويمنب السطرع كم سق كم في الوقت مرسول كم أمار مِنْدُوفان کو وقت بر در درینے کے لئے تو انگل بھی

نہ والی تھی، لیکن اس صوبہ دار سنے مجوراً جمار مات کی تقیس، ان کی توثیق کرنے سے اکارکرد با ۔ دوسر ملند کی بجائے جو معیور کے راجر استھے سنگھ کوصوبہ وار مقرر کیے۔ ماحة ائن تسمركا اما نت إميزرتا وُيبط مي بوجيكا تصابيس نواب نظام الملك حربر مُوقع سے ساسی فائدہ اٹھانے کی تاک میں رہتے تھے، اس بر ماؤیر بظار مربت خاہوئے مالانکہ انبدامیں سربلند خال خور انعی سے مجوات مصنفے کے لئے وہ آ كاختأ عكراس وقت مسربكندكي حايت مي ايك امكان يهي نظراتنا تغاكه ومبينواكي برصتی ہوئی قوت رو گنے میں نواب نظامہ الملک کے ہانچہ ہوجائے گا۔ دومہ کے راجاس کی گه مقر موا ، اس کی نسبت شبه تعاکده ، باجی داؤ کما ووست ہے اور اُس سے در بر د و طاہوا۔

اس جگر مجوات کے تفعیلی حالات بیان کرنے کی صرورت بہیں ہے۔ اور من اس اجا لى كيفيت يرفناعت كرتابول كدو بال كے صدر مقامر بن تو باد تا بى كومت مكى ريئ درنه باتى بورس صوبير بمرسط ادران يحظم جليف قابض اورخو مختار سوتم وارد مالت اس و قت تک رہی جب کہ انگلتان کے تعلق کے مبارک آیام آئے اور آگریزوں نے اس خطے میں امن وانتظام فائم کیا ۔گائکواڑ کی دونندار اور ماتحت ریاست توبر قرار ركما اور بالآخريها ركى ان على قدمول كوعبى آدى بنا ياضيين مطيع كرفي سناين المان معي كامياب

نہیں ہوئے تھے۔

الويد مي راج كير د حركى فتح مي چند رونه تابت موكى . و مال ميشوا ك تین نائب، بلکر، سندصیا اور آیوا رمصیل وصول کرنے گئے گیروم کواضوں کے قتل کردیا اوراس کے سی مزیز نے جاشینی اور انتقام کا ارا و ،کسیا تواس پر بھی ہی گزری . بادراه أوكى طرف سعنياصوبه دارميحاكيا يلكن باجي داكو نواب نظام الملك سيمالت نے سے بعداب خور قیا دے کررہ تھا۔اس نے نےصوب دارگوایک تطعین محصوركر كے باتى علاقه با وشارى افواج سيے خالى كراليا - در بارشامى كاكام بى ان د نول كامول بين مداخلت اورخرا في دالناموكيا تفا - و بان مصدور, والري ما كاميون كي مزادینے کی غرض سے دوسراصربردار بے سنگھ ارد برواء باجی راؤ کا ملیف تھا۔ فاتی وستیاور سرکاری فائض س کھ روز تک کشاکش ہوئی اور آفر کار اس نے اسی مین نظر آئی کہ اس انتقال ملک برخاموش ہو رہے۔ مالوے کی ان او ائیوں کے اللہ میں نظر آئی کا ان او ائیوں کے اللے میں مرسطے بندھیل کھنے میں مرسطے بندھیل کھنڈ میں بھی براجد کا ایک داجوں سے ایک داجوں کے ایک داخوں کے ایک داخوں کے ایک داخوں کی داخوں کی داخوں کی داخوں کا میں مرسطے کی داخوں کے ایک داجوں کی داخوں کی داخوں کے ایک داخوں کی داخوں کی داخوں کے ایک داخوں کی د

سنے میں مرہبے بندھیں کھنڈ میں ہمی بڑھ اٹنے تھے یمہاں سے ایک اہمیوت باجلی بیشوا نے دشکری کی۔اس نے بیٹوا کو بنا ہالیا اور تھوڑے دن بعد د فات یا کی تو

بھیوا سے دسمیری کی۔ ان سے بیٹوا تو ہمیا ہائیا اور تھورے دی جدو قاصی یا کی تو دوہمائی و وصلبی میٹوں میںاور ایک تہائی ریاست بیٹوا کے در نے میں آئی ہی ہے

مِیٹوں کی صدو د ملکت ہند وستان کے وسطاتک وسیع بروکٹیں ۔ ضعیف دیراگند ہ حال ، لڑ کھٹاتی ہوئی سلطنت کا خاتمہ بھی اب قربیب

نظرآ تا تھا۔ومشوانا تھ مے من چلے بیٹے نے ابتدا ہی میں اپنا نظام مل بان کردیا تھا اس کے مطابق کام کام کرنے پر وہ بھی تیار ہوگیا۔ وہ جش میں آ کے چلا یا کہ 'آگاہی

مرجهاتے درخت کے شنے پرصرب لگائیں ۔ شہنے اپنے آپ گرجائیں سے آئی آ مرجهاتے درخت کے شنے پرصرب لگائیں ۔ شہنے اپنے آپ گرجائیں سے آئی آئی اور میں یہ کی آئیں ۔ سن از کسم لڈیاس فریوں نہو کی دورزہ

اس مورکہ آرانسمت آزمائی کے لئے اس نے بہت نوبی سے منصوبہ مرتب کیا اور علی تباریاں کیں میں ماب نظام الملک علی تباریاں کیں بینے ، کو لھا پور کے راج سے ملے کر گئی تھی۔ نواب نظام الملک

رضامند ہو گئے تھے کہ مربیط کوشال من ہوس کا لئے کی بوری آزادی دے دی جائے بشرط بکدان کی مقامی خودمخت اور پیشرط بکتاری مقامی خودمخت اور پیشرط بازی مقامی خودمخت اور پیشرط بخودمخت اور پیشرط بازی مقامی خودمخت اور پیشرط بازی خودمخت اور پیشرط بازی مقامی خودمخت اور پیشرط بازی خودمخت اور پیشر خودمخت اور پیشرط بازی خودمخت اور پیشرط بازی خودمخت اور پیشر بازی خودمخت اور

سے چیرہ ای ماعا کا و معاوی میں وی رفتہ نداران بات بیٹ بیدہ کا ور سے در ریاست کی نظیم میں وہ پوری توجہ سے نہمک تھے ۔ بیشوا نے مغربی سامل پراپنے مقام میں شری کر کے اس میر اور سے نہمک تھے ۔ بیشوا نے مغربی سامل پراپنے

آقاکے دشمنول کو اُجنگ آرائی سے ووران میں مہلت یا تے ہی سنگوں کر وہاتھا۔ مجوات، الوہ اور ہندھیل کھنڈ باد شاہی افواج سے قریب قریب با کل خالی کرائے گئے

تنے اور بہت بچھائفی کے ماصل سے باجی رائو سے لاو نشکر کا خرجی مثلثا تھا۔ اجمیر و ہند صیل گھنڈ دویوں (خطوں) ہے راجیوت دوستی پر مائل تھے اور مرا ر سے قیفے سے

و بند میں طائد و دلوں (حکول) کے کراہوت و دلی برنا کے سطے اور مبار کے جیلے کے مرمیة علقهٔ اقتدار کی ایک تازہ چوتی قائم ہوگئی تھی۔ یہ بھو نسلے فاندان کے ایک موارکا کارنامہ تھا جناکیور کی ریاست کا بانی ہوا۔

ال مرافك بيس كدة سفيل كريد رئمس شيوا كي موس جا وكانما لف تابت موا

لیکن میربات معلوں کے خلاف انتشاک علی کر نے سے کسی طرح مانع نتھی ۔ بلکه ایسا اشتراک قدرتی نتا ۔ سندھیا ادر ملکہ کم میں برجش اور کار آیر الدکار اور اسپنے ویک ایس میں اور اسپنے میں میں است کی میں میں اور اور اسپنے اور ا

رِی کی اغراض سے پوری طرح والبتہ تھے مجموعی طربیہ باجی را و معموس کرتا تھا کہ

'آبَشِنَم ﴿ اِبْ وَثِهَنْنَا وسے فِرن ٓ إِزِ ما فَيُ كِيهِ كَا وَقَتْ ٱلَّهِا سِيحِ سِهِسٍ كَوَا نندا ملكر كےصور آ نے سے ہوئی (سلط عُلُه) اس نے وزبر خان دورال کونوراً پر اپنیا ن ارروانی کرنے کی بجا <sup>د</sup>ے ' و ہ طری نتان ونٹوکت کالشک<sup>ی</sup> ننیا رکر نے نی*ب* م ند تحص منی نه تکلا نواب نظام الملک سے مدد کی در خواست کی گئی تھی ، بی شاندارگر ہے کا رکشکہ کا ومیں جہذبہوائیا ں پھٹنگ کراینے گریز یاسوارو ل توانے اینے نشکرین دانیں آتے ہی ث نناویزین نمار کی حانے لگیر : مِننه اکے وکیا کوہمن*ی دا زم*ع علاو ونوا نطاه الملك ومنطلومه ادنتاني كي مدريراعها رايخيمنظو ہے مفصہ من جیساکہ بمرا گیے ٹر صبیں گئے کا میا تی ہوگئی کر بہلامفصہ اکا 'ماکا يتراب كرويا راس زك كي مبالغة آميز خبرس دبلي اور نواح ميرا نے نود آینے قرل کے مطابن ارا د ہ کر لیا کہ آئینے ہند و سنا بن ہر موجو د ہوئے کا نثوت و ہے اور شہنشا و کو یائے سخت کے دروازے آگ کے شعلے اور شل خانچه ده مرعت سے دملی کی طرف حلا اور مرضافات میں خصے کا در و سے

144

برطانى كے تسلط تے قریب

سے خطاکتا بت بشروع کی میں کا کوئی نتیجہ نہ نکلا میچہ مدّت بعدازرہ افلاق یہ کا ب ميرب سياميول سے شهر كو ضرر ينجي، وه أور دورس ط كيا اس يسائي سے باوشابی نوجوں کومترت بیوی اور و ہ اب ہائی مرتنبہ سامنا کرنے آئے گرہت جارہا کر کئے ادر کچھ نفضان کے ساتھ ہریشان ہوکہ ہما تھے بیر پیٹٹوانھی بڑے گیا ا بطرصوئه مالو ه کی *سند؛ اور تنبه ه* لا که روسه نیمکر وکن وانس گیا به اس کاممایی <u>س</u>یم جوا*ُس کی قوم کی تاریخ میں بے نظیرتھی، وہ بھو*ل گیا تھا گراس اندیشے سے خالی *تھا*کہ د یکھے کہ نوالے نظام الملک کیاروش اختیار کرتے ہیں۔ یہ اندیشہ ہے بنیا در تھا۔ أتحه يبطيره غااور ونتمنى كرحيكا خقاله وهرنواب نظام الملك مواصاس مواكه ملمي توارّن كوبرت ے نود وائت ہند وکو یوری ملطنت برجیا جانے سے ہے اور ایک جس لحرح مكن مبور روكنا جا سيئے -اس طرح ان و ونول حريفوں كام مدوييان ويتى تتم موا اوروونوتل کی که اینی قوت اور معطنت کی شمت کی آخری آزمایش کریں زواب خلاملکا لی بیا و جس میں محدثیا و سے باتی ماندہ راجیو ہے رفیق بھی شامل تھے ، ھو مبزارا ورعمارہ نے سامتے تھی میشوا سے پاس فر کنے سے زیادہ میا ہی تھے اگر دیعف الملک منة من كى تُركت متوَّ قع تقى، وقت پرند آك آصف جا ه كى پرانى شہرت ، باجی راؤ سے مقالبلے میں پیملی مرتبہ ناکام رسنے سے با وجود، بالکل زائل ندمیکئی تھی راجیوت يرخكجوشهور ستصاور شهغثاه كارعب منوز دلول ميں باقی تھا۔سب سے بڑھکر بمسلِّع مربیط کو توپ خانے سے دارگاتا تھااور وہ اس کی ننگ میں خود کو تی و م کوتر و د کے ساتھ آ گے راجے لیاں ۔ دیکھکہ بہت جارکھٹن اورمغور ہوگئے لدان كامريت مفبوط مقام ريفند قين تياد كرار باسب - اخور ف استعمف كي

علامت مجها اورتمت ياكرها كرويا كمراس كالجيمنتيجه نبحلا البته دوسري بيي حكيال بيدا بركسُ نواب نظام الملك ذمه داري كاحساس سع يربيّان ستع ادربرُ ها يه بن كرود مى كروباتقك لبذاايسي كونى تدمب رزى جس سيع كه خود مارحانه كاردواتي کے ناکائی کاحفظ ماتقدم کر لیا جاتا۔ یہ یرانی ترکیب کے مرسوں کو مرسوں سے اوا جائے ، اس موقع یر خطی اورو ، فوج جو کمک کے لئے آرہی تھی ، راستے ہی میں کاٹ دی گئی اس ۔ د مے سے محی وتیمنوں کے دل پڑھے اور خود اُن کے سامیوں کے عرصار پیت ہو گئے ۔ان کے وہمی د ماغول میں یہ انجام حباک کی فال برتھی مصوبہ دار او دھ نمی مو قع برندينجا بلكه أخرمي والسي جلاكيابس سلفانواب نظام الملك كي سامكي ا درسم يتيكني موني . ے دن بعد قیریب قریب و ہی صورت جیلی جنگ میں میں آئی تنمی واقع ہوئی میشوانے مخل سا وکو گھر لینے کی تد بسر کی ۔اس کوخوب کلیفیس پنیجائیں ا درجولوگر بِعَالَكَ كُراسِ سُمِّے ما س ٓ اَعُماضِيں بنا و وینے ہے اکا اُکر دیا کہ اپنی کشکر کا ہ ہیں زیاد پھڑ نہ ہونے یا ہے یاس سے حبی نواب نظام الملک کی سائی بخلیف میں ا**مسا**فہ ہوا آ بعر فریقین نے ہمکن کوسٹسٹ کی کے کمک اسم پنچاکر اپنا پلڑا جھکالیں ۔اس پی دونوں کو ناکامی ہوئی میونیلے نے میشوا کو تھن بنانے کے اللے کوئی منتبش نرکی اور خود باجی راؤ کا بھا ٹی کبین کی پر مکنری تبی کے ماصرے میں مصروف تھا اورا پینے ٹیکا اکومین منہ میں آنے ہے و توہیجے و لکرا و صرفہ اسکا ۔اسی طرح نواب نظام الملِک کے دومرے بینے ناصر جنگ وقت پر دکن سے ادادی نوج لیکر زین کے سکے (بٹا بیٹا مے سخت دہلی میں تھا) سنتے بٹنتے سیدان کی طرح ابھویال کے چوٹے سے شہری نوانظام للک مرکئے ور و وال کثرت سے لوگ بھر شکئے۔اس سے پیچھا جھولا نے کی ما پوسانہ جد وجهد کی گئی اور آخر تو پورس کی مد د سے مین میل روزا نه کی پانس انگزشست رفتار سے ت بعي بوه في ليكن يبليموقع كي طمسرح ، أب متى تحركريه بإسان اور منظم ملطنت مجدر برداکد ایک معابدے برد سخط کر دے حسیس اپنے فلم سے درمیان کی تورت دی جا کے گی درمیان کی تورت دی جا کے گی

تېمنشا مصاس كى منظورى يى مائىگى اورمېشواكىم مصارف كى عرض كاس لاكم كى

برلمانی *تسلط کے قریب* سے اکثب المادى رقع دلوانے كى برمكن سى كى جائيے كى يو دون) اس کے بعدیہ حرلعیت جدا ہو گئے اور آیند مجمی ان کامتھا بلہ نہوا آگرہ یہ اور ه در ممان ایک اورم مرکز پش آیا جس بی مرتبط ت اورکیمی مزاحمت کر تا رواً تھا ، اوراس میں ایک تذخه دیسا ہو نے ریمبور ہوا گراس سرنگو کی اور ایٹے عمر بھرکے وترزقتح كسحه ورميان ايك واقعه ايسا فيمعمو لي اور بمثت أنكر ا ورسب مِنگاہے دب عجئے ابنی مذکورہ بالاسوار۔ ے جوں مے کہ کابک نادر ثنا وہندوستان میں ممس یڑا اور (اکثر لوگوں کا خیال تھا، اگر چر بنظا سفل سے کہ) خودواب نظام الملک نے اسے دہلی ہر تقعے ۔لیکن اس کی ہترت وستعدی اورحنگی اوم پہنچ گیا ۔اصل یہ ہے *کہ سلاطین صفوی کٹے انحطا* طاور نے مغربی افغانوں کواپرا ن پر حلہ کرنے کی مکمع ولائی اورایکہ ردار محمود کی سرداری میں وہ وسط ایران تگ ہینج گئے ۔ محاصرہ کر کے ایران منتین صفوی کوگرفتار اور یا ئے تخت کومنچر کرسے داری با دشاہی قائم کی د<del>سمان</del>ائی اور میں۔ باتی ف*ا*س ش كى حب مي كم كاميابي اوركهجي ناكامي نصيب مو ئي نيكين ابتدا أي حله و رعك كي

اس مقصد كر ميماني نرتمي وطن سيح يوگ جنس اين بهار ول م اتے تھے اور محبود کے مزاج سے متعلق ناموافق سے بنگی نے گئے کیونکہ نئے مالات میں اس کی طبیعت ادراس کی برطنی ا در منفاکی نے کئی متناز زمیقول کواس سے برگشتہ کر دیا۔اس سے

يم اله

شروع بین مفتومین سے ساتھ نرمی کی گر بے اعتباری اور انبی حکومت بنجا لنے کی و تواریوں کے
اصاس کے باعث وہ بہت جلد دہشت آفرینی اور تسل عامر کی باضا بطہ اور مایوس انہ
حکمت علی پہ چلنے لگا اور تخت نشینی سے مین سال کے اندر خبوط الحواس ہو گیا اور
شدید کر ب و تعکیف اٹھا کر ، جسے قدر نا خدائی انتہا میں سے منسوب کیا گیا، وفات بائی
(سمای کا یک رشتہ وار ، اشریب جس کی پہ سالاری اور ساست دانی کی
شہرت تھی ، وارث تخت ہوا۔ گراس آئنا میں روسیوں نے بیافی المطلم کے مائنوت
اور نیز باب عالی نے افغانی فتح سے بعد کی بدامنی سے فائد ہا تھا کو اُنعا کی صوبوں رہے
حلہ کر دیا اور واقع تہ تعتبہ ملک کا ایک معاہد ، کیا جا اس ملکت کے انتہاج سے
ملہ کر دیا اور واقع تہ تعتبہ ملک کا ایک معاہد ، کیا جا اس ملک سے حائز ای سے میں گزرتی جو
مولون شریر کا دیا ۔ اس حال میں اگر نا ور شاہ خروج نہ کر تا توایدان پر بھی و بھی گزرتی جو
لولون شریر کر ذری ۔

تىدى اد ثاه (صين)كابياطهماسى بعا*ك كرشال مشرق كے غيفتوح* اصلاع میں پہنچ کیا اور لقب نتا ہی اختیار کر کھانتھا اس مندوس وتر کی کی شکوک او مجھی حاصل کرئی اورمعاو ضے میں ان صوبوں سے دست برداری کااقرار کیاجیں پر لیطنیں قابض مرکئی تقیں انھی دلوں میٹر نے دفات یائی النتیہ سرک انتسرف کے خلاف ر مصلیکن افغا یی فوجوں نے نشراس برنای نے ان کی بیش فدی روک وی که پرایکہ نی ما کمرے مقابلے میں شبعہ شہزاد ہے کی اعامت تھی ۔ نو د طہاسی کمزورطبیت کا آدمی نخا آاس سے وسائل کماور کو *کشیش بے فاعدہ تھی ۔اس کا حر*یف وگرنے ک*ی جائے* اس توحضرطاتنا تفاكه استفين ايك لائي أورستعل مزاج رميق سي كالمن مسع معالات كا رنگ بدل کیا (محلالے اعمر) اور بنا مگزیں تدعی کو تھوراے ون سے لئے است احلاد کی دلفه بيب جانشيني ميته آگئي أيرض ما در فلي ، جهاينده و ولن خارس كا الك اوز فليلطنت كا مربيف فالب بناء ايك ترك تبيل كاآدى تفاء كيتي بي اس كاباب أوني حيف اور ئوپيان ښاے مبياوفات کياکر"ا تفا". ناد رکي ابتدائي زندگي بين ببت نسينشبب و **ز**اژ ئے۔ سرو سال کی عربی کو آر بک اپنے ایک فار گراند و ورہ میں اسے ط کے سکتے۔ جارسال بعد وہ جان بچاکر بھاگا اور خراسان کے ایک جھو گئے ۔ ى كى نوكرى كى يىھراستىقىل كى تىكى بىلى كوسے بھاگا اور شادى كرنى يىھردكىتيوں كا

ب<u>اث</u> پاک<u>ت</u>تم

مرگروه بنگر نودار بردا اورا پنے پرانے دشمنوں (مینی از بکون) پراس بهاوری سے مطکے کہ کہ والی خراسان نے اسے طازم رکھ لیا۔ گرجیدروز بعد می تازیا نے سے خبر لی اور برطرت کر دیا۔ پھروہ اپنے چیا کے پاس جلاگیا جو قلات کا حاکم ہوگیا تھا۔ لیکن وہ بھی تا در جیسے تکلیف وہ فیق سے جلد حیث کا را پاکرخوش ہوا۔ گراس کر صے میں ملکی واقعات نے اس ناما نوس لیکن زیرک نوجوان سے سامنے حسیب د گواہ اور سلسل کا مبابی کی نئی راہیں کھول ویں حتی کہ بڑے گیا۔ شرح اس اجمال کی ہے کہ افغانیوں نے ایران برحلہ کیا اور اس برائنی کے زمانے میں اس بہادر ولائق محب دطن کرو تھوڑی سی فوج میں ابوگئی۔ اس مے جوانے یہ کارنا مے شکر دوبار و بلایا کہ قلات گرو تھوڑی سی فوج میں ابوگئی۔ اس مے جوانے یہ کارنا مے شکر دوبار و بلایا کہ قلات کرو تھوڑی سی فوج میں بازی وارش کی دفتا ہوگئی و تاریک برخوم یہ کیا کہ دغا بازی سے حوالی کی دفتا ہوگئی میں مار کیا کہ دغا بازی سے حوالی کی دفتا ہوگئی میں کرونے کی درائی کی دفتا ہوگئی کہ کہ دخوالی کی دفتا ہوگئی تا کہ دخوالی کی دفتا ہوگئی میں اس کی دفتا ہوگئی میا کہ دخوالی کا منا میں ہوگیا تھا۔ اس کی دفتا درائی کا گناہ معاف کیا کیونکہ اب نادرائی کی بیا اور شاہ مہام ہوگیا تھا۔

نا در شاه کی سوانح میں ہماں تک کوئی الیہی چیز نہیں جوزنگی نا کوئی انجیہی کا باعث ہولئین ہیں ہوت ہولئین ہیں ہوس اقتدار وسلطنت ہے اس کد سے جشمے سے نبیع تک بہنچنا مناسب معلوم ہوا ، جس نے آئے چل کرا بیسے زبر دست بیلاب کی صورت اختیار کی اور خاندان ہیمور کی ہے وہید ہ قد کوئیک ہدیک تباہ و ہرباد کر دیا ۔ نیز اس کم نسب ، ناقعلیم یا فقت میں متدین ، لیکن کمال عاقل و متناز عود ساختہ بیا ہی نے ، حیرت انگیز میروٹ سے ساخ وہ فوجی اور میاسی کار ہا ہے نمایاں انجام و سیے کدا بیسے شاؤونا ور

اس نے زوال پذیران وطن کی شکسة مہنو کو تازہ کیا ۔ انجیس و صلیمندی،
استقامت اور صلی بغیر دی بھر انھیں ہے در ہے سیدان جنا کے تا آنکہ
پائے تخت پر دوبارہ قبضہ ہوگیا ۔ شاہ ایران بھال ہوا ۔ انفانی فاصب مک سے
مارکر جملا د سے میے اور بھا کتے میں گھیر گھیر کر دارے گئے ۔ جربیجے وہ سامل بحریریا
پر صعوبت دشت وبیا بان میں گھیرت رہے دستا کائے ۔ دوسری طرف روبیوں کی

مح خزر کے کنارے کنارے بیش قدی روک دی اور اس طاقت سے جو برطر ف ہ تق<sup>ی</sup>ا وُں بھیلارسی تقی، قابل المینان *جید نا مہ ہوگیا ،مغرب میں عربوں کا سدبا* کیا اورشال من سلطان روم كوييا اوراس كجان نثار ول كاسرنيكي كرشة معالث جوصوب لوات سے بل گئے اتمے ، و وایک ایک کر سے واس مئے اس سلسال جنگ میں سخت مزیرت انخانے کے بعد (منتلے کئے) حیرت انگیز مرحت سے اس کا بدل لیا ست بالكل تباه كن نظرآتي تقي اورآخري اس خوزيز محارب كوببمه وجره سے ا*س طرح ختر کیا کہ د*ولت ایران ک*ی حدود ج*ہاں پیلے تغیب و ہاں تگر ہنچ گئیں (مصاباع) صَغَولُوں کے خاندان شاہی کو دودھ کی ممی کی طرح کال بھنیکا اور لک کامداگانه ندیرب ایک ون میں بدل دیا مینی تما مرازل ایران کوجبر*آ اور*یک به یک مننی بنالبیاتاکه دورسها اسلامی مالک کوفتح کر نے میں اُسانی ہو۔(م<del>لاسم کاعمر)ا</del> مغانیوں **سے** ان کی ایران پر فوج کشی کا نتقام لیا گرساتھ ہی ایسا برتاؤ کیا کہ وہ اس کے مطبع اوروا سے مِ فا دار بو گئے ۔ سِند و تنان رِ جلی کی طرح گرا رض کا عرب مُعَل فَهِنشاه کی سیاه کوا کم بی مورم من پراکنده کر دیا اور لرز تے کا نیتے یاوشا و کومبور کیا کہ لمبتی من کر فاتح کے نشکر میں حاصر ہو۔ بغيرمز يدمزاحمت محبنيدوستان سيم يرشكوه دارالسلطنت ميں داخل بيوا-اس ميشه وفاق خزائن اردًا ہے۔ ماشندوں سے سخت تا وان امیروں سے نذوروتحالف اور بیرونی صوبول سے محاصل وصول کئے بلطنت کی تبرت جسشہ کے لئے اور تقریباً استی جی کا ے ہوئے نرسل کو اکھا ڈنے کی کوشش نہیں گی۔ ئے ندھ کے (اصلاع حیس لینے کے ملاوہ سلطنت کی لڑکھڑا تی عار لدئی نقصان نهبنیا با اورشکست خوره ، با و شاه کونه صرف اینے منصب بریجال رہنے ما بلكه مربیانه شان سنے اس کی فرما ں روائی قائم رکھنے گی کفالت کی پہاڑ وں کے ربر پیت دروں مسے تین کروربونڈ سے زیادہ مالیت کا اُل فینمت بخہ وسلامت یار ہے گیا۔ شال کے وشنی قبائل میں دھاک بٹھائی اور وسط ایشیا تک آئینے نام کی دہشت پھیلادی۔ ولی عبدسلطنت کو اندمعاکرا کے طرح طرح سے شبعات اور کنے نئے جذبات براتکینونه کردید و (سر ۱۷۳۷) و داسی بنصیب منطکوم شری بقول ایان کی آنھیں تکال دیں۔ پیر فرصت سے بشیان بھی ہوا گر مجھ خاص طور پڑگئیں نہ دوا۔ بلک ا پینے تاسف سے

اکتیتم ثبوت میں ایسے وختیا نه اور قابل نفیزن فکم کئے جن پرنقین انافشکل ہے اور جاریک نعل مرین پریک سے سکتا ہوں جہ میں سسین میں میں انافسکل ہے اور جاریک نعل

دیوا نے ہی کی حرکت ہو سکتے ہیں جس مکک کوغیروں سے بچایا اور و دبار عظمت وفلات سے بہرومند کیا تھا، اسے بچوائی مصائب کا ٹرکار کر ویا جوایک بے لگام اور خرنی استبدائی شدائد کالازی نیتے ہیں۔اور آخرایک خونی کے ناگھانی حلے کا ٹرکار ہوار سی کیائی ہماں کے

معنونا نه جمائم اور دعایا سے روزا فزوں مداوت کی ناگزیر سنر تھی۔ بختصرطور پر بیاس شخص کی مجمونا نہ جمائم اور دعایا سے روزا فزوں مداوت کی ناگزیر سنر تھی۔ بختصرطور پر بیاس شخص کی مجیب و ہراس انگذ و برق رفتار زندگی کی سرگزشت ہے جوابینے معامرین کی نظریں

دربار دبلی سے ناورشاه کی نزاع کابراسب یه برواتهاکه اس سے بعض افغان و تشمنوں کو بہاں پناہ دی گئی تھی جب وہ دریا کے سندھ از کر رطوعا تو ملک میں جبانی اور

و سوں وہاں بیاہ وی می می بہب وہ دریا سے صفحہ اوسر جھا و میں ہیں میری ہور کمال سائیگی بیبل گئی۔ اسے روکنے کی ایک مضط یا خد کوششش کی گئی تھی مگر جسیا کہ قامدہ ہے اس میں فوری اور ناقا بلِ تلا فی ناکا می ہوئی۔ دہلی میں واخل ہو نے سے قبل کے

مالات خرداس نے اپنے بڑے بیٹے کو جو آیندہ اس کی سیاست کا ٹیکار سوار تحریبہ کئے ہیں اور اس کے سب سے صدوری اجزا ذیل کے جاشئے میں درج ہیں گئے۔

یہ سادر شاہ کی سیرت وسوانح کا اہل یورپ کے ول پرج اثریر ادائس کا اظہار اس عجیب وغربیب

روایت سے بھی ہوتا ہے، مس میں نآور کو برا مان دسوج د و ملا دیو تیمیر سے کا باشند و ثابت کر نے کے شوا پر بین کے م شوا پر بین کئے سکے میں بید وایت ایک والسیسی کتاب میں تھی بہتے اب بہت کم بوگ جانتے ہیں۔

يه ـ نادرشاه لكمة اسبيك.

"بمنوداس دوز ( عِنگ ) کے متناق تے ۔ لهذا نور آ جہد و خرگا ہ کی حفاظت کا انتظام اور خدا اس دوز ( عِنگ ) کے متناق تے ۔ لهذا نور آ جہد و خرگا ہ کی حفاظت کا انتظام اور خدا سے دعاکر کے گوڑے پر سوار ہو ہے اور میدان میں آ پنجے ۔ دو گفتہ کک سخت کا میں کی اور تو بنگا کی آتش باری ہوتی رہی ۔ پر خطائی کا در سے بعال سے شیر شکال بہا دروں نے وشمن کی صفول کو شکت اور پیر دعائی گفتہ تعاقب رہا ۔ دن چیسے میں ایک گفتہ با تی تعالد میدان وشمن سے صاحت ہوگیا۔ اس کی اشکر گا ہ کی مور سے اور دیدے مضبوط تے اس کے انتظار گا ہ برہم سے اپنی سیاہ کو حلے کی اجازت نہیں دی ۔

## نا درشہر دلی میں داخل ہوا توگو فاتع کے مجله حقوق منوا نے اور باقاعدہ زرسانی بر

اموال کیڈی بہت سے ہاتھی، کی بادشاہی تیمیں، اور ہوتسے کا میں قیمت سامان نتے کے جلدویں ہارے ہا تھا ہے۔ ہار تا ہی ہارے ہا تھا ہے۔ ہار تا ہی ہارے ہاتھا ہے۔ ہارے ہاتھا ہے۔ ہارے ہاتھا ہے۔ ہارے ہارے ہارے ہوئی ۔ رام ای فتح ہوتے ہی ہم نے شہنشا ، ہندوستان کی فوج کو گھر لیا اور انتظام کرویا کہ باہر سے آر دفت کا سلسلمسد و و موجا کے۔ اس کے ساتھ توہیں اور نہوریں تیا رکیں کہ تا ہی دیروں کو گرکے دمیں۔ زمین کے برابر کرویں۔

شاہی نظر میں سخت بے ترتبی اور بذطری عیل گئی سمی است ابادت اولا کا یک ہی دن بعد بجدراً وابنا فام الملک و بمارے پاس بھی نابال اور دو بھی شاہ اور بنا ہو الملک و بمارے پاس بھی نابال اور دو بھی شاہ امیروں سیست ہاری بارگاہ فلک اشتباہ میں فریا دیوں کی طرح آگیا ۔ چونکہ ہم ترکمان اور وہ بھی ترکمان اور اس کے است استے دیکھیاکہ نشار کی اور انداز کیا کہ نشاہ بھارے خیابی اور بھی نظر اور اس کے مضاب میں آیا تو ہم نے ابنی مہلطنت اس کو دی اور وہ ایک ون ہمار امیان رہا۔ اپنے ترکمانی دشتے اور اس کے مضاب خیابی کے لیافل سے یہ لوک کیا گیا اور ہم نے مکم ویاکہ اس کی شاہی بارگاہ اور اہل خاندان کی خافلت کی جائے۔ اور اس کی ایک اس کی مطابق تکر کے کہائے۔ اور اس کی ایک اس کی مطابق تکر کے کہائے۔ اور اس کی ایک اس کی مطابق تکر کے کہائے۔

به طبینشاه اوراس سے الل خاندان دیلی روانہ ہوے اور جبعرات (م)۲۹ر و نقیعد کوہارے پرچم اقبال نے بھی اس سمت حرکت کی ۔

المثتم

آما دہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ،خوفہ دہ باشندوں کی جان اور آبرو کا یاس ا در لوٹ مارسے اختراز کرناچا ہتا تھا۔ وہ ایک بادشا ہی قصرتیں فروکش ہواا درامن قائم رکھنے کی غرض ہے یا ہی شہر سے محلّوں میں بہرے پر مقدر کرو ہے ۔ یہ موب کم دیا کہ اکر ٹوئی یا ہی کسی مندی کوشائے گاتواس سے ناک کان کاط ویے جائیں اعمے۔اس سے اتظام کی منتحة رشهور تفي - لوگول بين اس كي طرف سي ويشت كي بجائ رفته رفية عداوت الل مربحون ممل کم لکھا ہے کہ وہ نتح کےمعاو سفیس بارشا ہ کی ساری دولت اوراس کے مزرو جامبر جوشا ہان مغلبہ کئی کثیتوں سے جمع کر تنے آئے تھے، وہ سے محدثا ہنے حالے گئے۔اُمرائے کبارنے بھی اپنے باوشا وکی پیروی کی اور تمام نقند روپیپہ لیا لیکن ان کی وصولی کے بعد صوبوں سے مُباقیات "کامطالبہ اور شہر و کی سے باشندوں پر بہت بھاری تا وان مائڈ کیا گیا ، طرّہ یہ کہان رقومہ کی وصولی کا ٹھیکہ ی متا جروں کو دیا گیا اور انھوں نے اہل وطن کی اس صیب الع وروى سے اسینے واتھ رنگے۔ اس كالقين آناشكل ب ينانج ناورشا ميلا جتني رقم جمع كي حتى ،اس مسين جاريا نيج گنا زياده روبيد وصول كيا. نے قبضائے شہر ہے رہیے سیے مصائب کی تکسل کردی عوامہ نے اُن ساہبوں کو حدمطرت حفاظت کے لئے مقدّر تھے، قتل کہ رہاا ور عائد في الصين سيا في كالمنسش ما كى بلكه عوامراك سي غيظ ونفس كا شا و نے اس طوفان ہے تمنہ ی کو نو کئر نے کی عریش سندے قاعد روانہ کئے مگر بچے فائدہ نہ ہواا دریہ قاصد بھی تلوار سے گئے، اگے آبارے سی میٹے صبح ہوئی تو وه سوار بوکرخو و خیلا که ان خیروعقل و شوریده سراوگول می دانی اثر سینه کام لیم نیکن ابنتم یکوشش هی دائیگان گئی اورخوداس کی جان پرحله موار آخراس کے صبر کا بیما نہ تھاک گیاادد اس نے مثل عام کا حکم و سے دیا۔ عرام کا بیہو دہ گروہ تواسی وقت منتشہ اور ان سیا ہیوں سے حن کا خضب حق بجانب تھا اگر و برانما میوگیا۔ لیکن اب اس سے کچھ نہ ہوسکا تھا۔ خونناک قتل مام واقع ہوا اور اس عقوبت کو آتش زنی نے اور بڑھا دیا۔ اور شہر کے اکثر حصوں میں شعلے بھر کے گئے۔

تندخوفا تج اس و قضیں ایک سبومی آگیا اور سرجون کیکم کے بقول مع وہیں اس فدر کبید وار کیکم کے بقول مع وہیں اس فدر کبید وا ور کہرے سکوت میں بیٹھار ہاکہ اس میں خلل ڈاینے کی کسی مورات نہ ہوگئی تھی۔ آخر کار بنصیب محد شاہ ، وو وزیر ول سے ہماہ ، و وڑکر بے تی شاسا سنے آیا اور فراد کی کہ میری رعایا کی جان محمد کا میں مام کورو کئے کا حکم جاری کیا ۔ اس حکم کی اسی وقت تعمیل ہوئی اور خابت موگیا کہ یہ خون اکس سے مام کورو کئے کا حکم جاری کیا ۔ اس حکم کی اسی وقت تعمیل ہوئی اور خابت موگیا کہ یہ خون اکس سے سالار اس حالت میں مجب کر بیا ہی بالکل از خود رفتہ ہورہ ہوں کا ان پرکس قدر غیر معمولی رعب رکھتا ہے ۔

اس مہیب صبح کو کتنے نفوس ضائع ہو ہے ؟ اس کا انداز ہر اُتو فیکن ہے ہیکن بر سیاں انداز ہر اُتو فیکن ہے ہیکن بر اس بر شہر ان کی تعدا دکتیر تھی اورو وہر سے قبل انتقام کی الموار میان میں نہیں گئی ۔ مبدیر تھی کئی سواشنی اص کو ، بغا و سے سے افوایا شرکت کرنے سے جرم میں ، تحقیقات کر نے سے افرایا شرکت کرنے میرا سے موت وی گئی ۔

دہلی کے نالائق بازاریوں کے افلاق میں صد تک گرگئے تھے، اس کا انداز ہ اسی واقعے سے بخربی ہوسکتا ہے کہ ایرانیوں کے زصمت ہونے کے چند ہی روز بعد

 بالجبتم

اضوں نے اپنی گذشتہ وَلَتُوں کا خود سوانگ بھرااور اس بیں اپنے فاتحین کے نونخ اچہوں اور وخیا نہ مکبر کی (من سے چند روز پہلے ان کی روح فنا ہوئی جاتی تھی) نقالیاں مجی فاص لمور پر بطف وانبسا طاکا موجب بنیں کھ

ناورشاه دو مهینه دیلیمی قیام کرنه اورایت شخط بین کی تای فاندان می شادی کرنے کے بعد وطن کی جانب والبس رواند ہوا۔ کہتے ہیں اس نے محدث ہوکو ہمت کی نامی کا بات کی جانب والبس رواند ہوا۔ کہتے ہیں اس نے محدث ہوگا والی بہت کچھ نیک فیسی میں اوریہ توسلم ہے کہ اہل مبند کوا پنے مفل باوشا مکی بی طاقت و فرال برواری کی شخت تاکید کی اور ڈرایا کہ الیا ذکر و گے تو دو بار مآکر تمس نہس کر ڈالوگا۔ جنانچ اپنے کشتی مراسلے کے آخر میں یہ تبدیدی الفاظ تحریر کئے کہ شفداند کرے کہ ایسا ہو۔ لیکن اگر متعالی ایپنے باوشا و کے خلاف سرکشی کی خبر بھارے کان یک پنجی تو اور کا دورا کا رہا ہوں کا دورا کا درائی کا دورا کا دورا کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی خبر بھارے کا درائی کی درائی کا درائی کو درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کی درائی کا درائی کارٹ کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کا درائی کی درائی کا درائی کارٹ کا درائی کارئی کا درائی کا درائی

سے ہم متحارا نام تک مثادیں گے۔ لیک رام تمہریاں بیراہ

لى مىلكى كى " تارىخ لىران كى

غالبًا محجدا وراحد بھی اینے مربی کی اس ناخشی میں ہم خیال تھے اور کمن ہے کہ نئے ناظم نے ان کی کافی عزّت و تو قیرنجهی نه تی بو میں انھوں نے مٰل کر سازش کی اور سرفراز خال کو اکھا ط چینکا (مثستانیم) میندسطرون میں یہ طے کرناکہ کس صرتک یفعل میں غلار کی سرمنی تضااور نس مدتک سرفراز خاں یا آس ہے ندیموں کا طرزعل اشتعال کاموحب بیوا ، آنیانی سے اور نہ شایداس کو سطے کر ناا ہے تھے صنوری ہے کیکن اسی واتعے تے بعد سے محکت کی (علی دروی خان) کی زندگی کا وه و ورشروع بوتا ہے، جائس عبد کی ابتری اور سیاسی اغراض سے تصاوُم کی نہایت عدہ مثال ہے اور نہی و واساب تصح ہوگذ سشتہ انتظام ہ مٹا نے اور نیا نظمہ قا ئرکرنے میں مصرد ب عمل ہے ہے۔ اسی کے ساتھ ملی وردی کے واقعات يرهكريه عي الدازه لبوتا ہے كه اس تخص ميں ليسي حيرت أنگيزمتعدى بھرى موئی تھی حالانکہ وہ اسی علاقے کا باشدہ تفاجس کی نسبت عام طور برشہور ہے کہ وہاں کی اب وہوا آرمی کو لا زماتن ہر ور<sup>ر</sup> تن آسان اور کابل بنا دیتی ہے <sup>ل</sup>یوں بھی علمی وردی کے کارنامول کو مختصر طور پریان نه کیا جائے توسلطنت کے انقدان و شکستگی کی تصویر بالکل ماتقوره عائے **گی** اور **سراج الدّوله** کی چند روز حکم انی کا سبب بھی طرح سمجھ میں نہ آے گا ،جس کی تخریب کے بعد انگریزوں کی حکومت بنگا نے میں قائم موئی۔ القصد على وروى يبطير سرفرازخال كي طرف سي بباركا طائم ننا -**ے زازخاں کے خاستے سے بعداس نے وہلی کی حریق و زوال نید پر حکومت کے سو** وبيد و كرنبكا سي كا واقعي قبضه اورسينون صوبول كي صوبه دارى كالفته ا مرابا حرار یسی ان ونول مسرفراز خال کابهنوی مرشد قلی خال ما کمرخبا مے رشتہ داروں نے اُجارا کہ علی وروی فال کی روستانہ فرمایش قبول کر نے کی جائے شہ زمائی کی جوکھوں مول بے اٹرائی میں مرشد قلی کوئنگست ہوئی۔ وہ بیخ کلا گرآن پر ہ ش بن پر سے بیا اور نہ ہوا گئائے ہیں علی وردی نے اپنے بھیسے صولت جنگ و آحد ) کوعا کم مقدر کیا تھا ،اس نے رعایا اور فوج دونوں کو بگا رکزیاجیں ہر وہاں لت *خاک کو مکرٹو کر سعہ فراز خا*ل کے ایک اور عب بیز باق فال كے حالے كرديا -اس بنكام سے دوبار ، لاائى چھاكئى مولت سے اں باک تا ہے کو کے کو بیانے کی غرض سے تیار متھے کداڑ کسید باقترہاں ہی کے البيثتم

لے کرویاجا ئے لیکن علی وردی خال نے اسے بیٹ نہیں کیا اور دوبار ا قر خان **کوشکست** دی جو<del>رت دنگ کوموت کے مُمنہ سے حط</del> ظامر کے اطمینان سے بائے خت کی طروب آر یا تھا کہ تکا یک رمیٹوں کا ٹنڈ کی ول اس کی تلاش من جلاتی تا ہے اور حسب عمول خار تگری اور زرساتنی پر کے مربر فرنس راکھوجی بھو نسلے کی پہلی کوشش تھی کہ ردار مصاسکر منیشدت کو جالیس منزار سوار و بیکر دشا لی بسند و ستان بینا که کرنے کو سے بردوان بنہجا ہو گاکہ اپناہھاری سازوسا مان وہاں محفوظ واندكيا يملي وردىمتكل-بر کالشکر آینها اور نواح بر دوان می**ن فارت گ**ری و تاراجی *شرع* یری جیند متنا بلول اور معرکول سے بعد مرتبطوں نے دس لاکھ روید لیکروایس جانے ر آ ہاد کی ظامیر کی مگر علی ورد می نے انکار کر دیا اور اسپینے ستفتہ عرشد آ آ و تک پنج جانے کی ، پاینج میزارسیای رو مکئے تھے اور مرمیوں کے علا ہوکہ منزاروں آ دی کی بھیلر ساتھ ہوئی تھی ۔ علی وردی نے حکمہ دما تھا کہ یہ نے اور لشکہ کے ہم ىا ئى مىں بىرت نقصان أمَّما نا برل برا رسارا ساز وسامان <sup>، خص</sup>ے ، تومیں راست<u>ن</u>ے برجو کیکیں اوروه تجو تضره دن كتوابنهج سكابهان صولت حنگ ( مصر تجويزت بهلماس -یسے کے باغیوں سے خان ولائی تعی ) کمک لیکرآگیا ۔ان مصائب میں بھالسکر کی شرائطِ صلح اورسخت ہوتی جاتی تھیں *لیکن علی وروی خال احیس ما سیننے*۔ ب يمير جبيب ناى سردار عصوبه وارنبكا له كى رفاقت جيور كر مونيك كا ت كے مائد مرشد آبا دير حديثا مگر على ور دى خال كئى كى مزلیں طے کرتا ہوا وقت پر بہنچ گیا اور گوم چیٹوں نے اس کے رفیق اور مرشداً باد مے ے سابوکار حکت سعتھ سے، نواب ہے آتے تین لاکھائٹی کامال وسية بيرگما باس سے بعد مرہمٹے آس ماس اس طرح عیمل النے کہ منگاہے ہیں گنگا کے غربی جانب نواب کے قبضے من شہر مزند آباداور مضافات تعم سوا ، تجد ہاتی نہیں کہا یہ رریات کا دانتھ ایکن اسی دقفے میں ملی وروی خاک نے كه-اسكاط-

امیں تیاری کی که انجی ندیّا ن چرمی ہوئی تعبیر که و کشتیوں کا کی بنا سے مطرحی ندی سے یار اُترایا یاس کی تازه دم فوج کی آراً مدنے دھمن کے حواس محرکر دیکے اور وہ محداثے اِر ہو گئے۔ اب علی وُر دی خا<sup>ن</sup> کی باری تھی کہ مرہبٹوں کا خیمہ وخر گا ہ <u>جمعینے</u> اور <del>قی</del>س تَصَفَّ نَبْكُلُول مِن كَعَد يَرِّتا بِحَرِب . كِيهِ مُدت سَى بعد حله آوروں نے بھر ترثیت درمت کرلی اورکٹک پر بورش کی ۔ وہ دوبارہ علی وروی خان محممقا بلیں آ مے مگرنگست کھاتی اوراس كے علاقے سے بامرتك ممكاد كيے كئے دولمى كے ناتوان بادشاہ نے مجى اس کار خایاں کی قدر کی اور صوبہ وار 'اس کے محتیجوں اور ٹرسے مبدہ واروں کوخلاہ ہے سرفرازكبا على دردى خال كوخلعت إورايك مرضع بحامة حنج بمبيحا اور د ومسرى طرح مجي اَطِهَارَ نُوازشُ وَخُشُوهِ يَ كِيا ٱگرچهِ وه اب محض برأت نا مرتحد ضاه كا ما تحت رو كبيا مخابه چهرجحی علی وردی کی امداد کی درخواست پرصغید رجنگ نوالب ا و دره کو عکمه و پاگتیب که علد آوروں کو تکا لئے میں شرکت کرف علی وردی فال کو نتے ہوائی وال کے رتماكه مسامع كاگ سے فرو ما قد اینا جا ہتا ہے۔ ادمیرانے نائب کی ناکای نے اس کے اصل حاکم کی طبیعت میں اشتغال وسركري بيداكي أورخود ركھومي برا لاداشكرليكر نبكانے برير مدرورا ممراضي دون ميشوا باجي راؤ كابديا بالاحي رايين نامورباب كاجانشين ميوامنا و ومعين اساب كي ميتاريد جن کی آینده صاحت بوگی ، اس مورتغ برخو داینے محقوم کے خلاف علی ولدی خال کا طرفدار موكيا او وخليه فوجول سي بعي بيانية تنى ملدميدان ميل آگياكه اس كے تعاقب كى بدولت رکھوجی کویندس دور میں بنگانے سے بماک جانا پا۔ (سرم الم ب سأل يو محامكر من المت زبروست الكر كے سات بكا يوں والا بوا اور بیت بھاری ندرا نے کا مطالبہ کیا ۔اس مرتب ملی وردی فاب نے دوسری تدبیر اختیار کی بینی ہرت احتیاط اور میاری سے اینامنصوبہ نیا کر قیمن کے سیرا لاً راور بڑے بڑھے سروار در کو ملاقات کے واسطے گلایا کہ نتدائط صلح سے تنصیلی امور ط كرا في جائي . أورسب كومروا والا يهريكباركي مرسبه ساه يريورش كريح أست ته وبالاكرديا . مرمن ايك لشكر حومًا نمان كالكوال كيكني سروار كتحت بالشكركاوي

ره گیبانها اورده سردار **علی وردی خال پرند** آری کا شبهه رکهها نخها ، سلامت بیج کر علی وردی خاں نے اس موقع یرا وران دشمنوں کے باتھ م ، کووہ ملافیمہ لکل وتشي درندوں سے کچھ کمر پیمجمتا ہوگا ، امتا ئی دغابازی کا برتا وکیالیکن بیفل ، اس عُدیسے سیاسی ماحل میں بحب میل علی ور دی گی **پر درسٹس بو ئی م کیے بھی خ**لاف معمول رہ نتجا۔ ے بحقیقت پر ہے کہ وہ طبعاً فیسامنآ دھی تھاا دراس کی حکمت مملی بھی پ*یق ک* اس کی در از دستی می مده وین، اور اس نئی ریاست میں بحب سے بنا نے میں عرقریزی تنه معقول حمد یا نے کے دعوی وار ہوں ، ان کے ساتھ واد و دیش کا سلوک مرى ركما جا ، كين معلوم موتارى كه كذشة يريشانيون من اس ف وكول س بهت كي وعده وعبدتوكر العُر مراب ان سب كويود اكرنا ، د شوار يا مخدوسس نظرآ تا خفا ۔اسی سے توگوں میں بدو بی بیدا ہو ئی اور جب اُس نے بہمار سے گواں قدر سے طاقتور زفتی مفتطعی خار کی تحویل میں دینے سے اکا رکہا ، توعلانية نزاع كي نوبت بينجي ـ فالبآ اسے وہ نظير جوخود اُس سنے فائم كى كه اِسيفے بیش رو سے اسی صوبے کی خکومت یا کر ہمقا بلے پر کمر ہا زھی ، فراموش نہ ہوئی تھی۔ اورسيح يه بن كمصطفى فال يراسي قسم كمنصوب كافتبه عي كيا حا ما تعاد بهرنوع ، اس مطالب اور اکار کانیتی به مواکه صولیه وار اور اس سے مید سالار میں کشید کی مبطو گئی۔ دونول کوایک د و سرسے سے دغابازی کا شبیبہ مونے لگا۔ دربار میں ایک بهت ہی بدنها وأفع سي مصطفي خال كوالسبي المازمت سع في تقد دهو في المعنى الله كا جان محفوظ نتمى، حيله مل كيا على وردى خال نے بلا ماس كا استعفا قبول اور بقایا تنخواہ کا ساہے کر دیا گر حکمہ ڈیا کہ وہ فوراً اس *سے علاقے سنے کل حاسف*ے ۔ طفی خاں نے کوشش کی تقبی کدیندا ورافغان سردار مجی اس کے باغیانه منصوبوں یں شرکی عال ہو جائیں لیکن کامیابی نموئی اور وہ اپنے بہت سے بیادے اوراً من مِنزار سوار ليكر و مال ميد خصت بوا ميطيع وفت چاوني كواك لكادي اور کھلے بند وں بہمار بیرجہ ٌ قبضه کر لینے کی تیاریاں کمیں۔ وبال على وردى خال كالجفتيجا بمسلت جننگسية عاكم تعانه نواب كا ايا بوا

خوداس سے بہار پہنچنے تک کوئی لڑائی ندلای مائے لیکن مہمت جنگا جوش میں آگرانیسی آزمو دہ کار نوج سے ازمود و کارسردارسے افرنے میں تا کی نہ کیا عالانکه نو دہیبت جنگ کے نشکر میں اناوی سابی تنقے اور نبیدا دیمبی کمتہ تنی جنگ میں اس كا بالكل بنى فائته موجا البكن مصطفى خال كا فيليان اراكيا اور إلتى قا بوست ا بربوگيا يصطفي خان مجور بوكر باحتى سف اترير اص سے حسب معمول سارى فوج ہي بلی رو گئی ۔اور نتیجہ یہ بیواکہ اس طوفان بے تمیزی میں وونوں فومیں ایک دوسرے کے سائنے سے وار ہو نے لگیں ۔اس مجے بعد ایک مبغتے تک وور سے گولداندازی بوتى رسى تأنكه صطفي خال نے دوبارہ وہمن كى صفول پر حك كيا ليكين اس مرتبه مجى تقدیر نے کمزور فریق کا ساتھ ویا ۔ باخی صطفیٰ خاں سے دوبہترین سروار کام آ ہے اورا بتدائے بنگ، تبی بین خو داس کی انکه پرزخم لگا علی وروی خال کی آیرآلیز کرمی ب ما نا . اِد عد نواب کی بیا ہ آگئی توجیا بھتیجے کی تحد دمیا ہ نے تعاقب كيا اورا و دهدكي مدو دمين بهيكا دبا يكه عرصه بعد أس في يمر بهار كارُخ كيا اور ا نے برانے مریف ہیں جنگ سے لڑا گرشکست کھانی اور مارا کیا اگریہ اس محے ساتھ والوں کی مبعیت بعدمین تھی ملک میں منڈلاتی ہے ری ۔ رایس اُنامین علی وردی خال کو بجرمر میٹوں کی تاز ہ بورٹس کامقابلہ کرنا پڑا۔ ہی مرتبہ خود مرکھوجی مرشکر بن کرآیا تھا۔ایک تواسیے نا ئب اوراً نیس سرداروں کے نے کا فقت ، د وسرے بخیال کہ فک میں اندرونی فلفشار بریاہے، لبندا نعاب سيصيبت بعارى مطالبات شروع كفي على وردى خان وومينفتك سے بہلاتا م م کیمی دا دورتد کی شرطیں اور تہذیب وشالیتگی کی ہاتیں کرتا ہمی تکرفتم طرک دۇن كى ناختما يېمان تاپ كەلىرانى كامناسىپ وقىت آگيا يىتىپ يېصنوعى ياتىن موكۇر اس نےغومیش قدمی کی ۔ نتہ و علم مرلف سیفت ۔ ىت دى اورا ىك **مرتىية ب**رىم مېشەمىردارگرفتار مو-ہال پال ہجا ۔اس و فعد صی حلہ آ ور وں نے مرشد آباد پر ملغار کی تھمی گراس مرتبہ جھر عَلَى وروى فال كى سركرى سف اسيغ وارالملك كواس آفت سع بجالياء بيندوشان كم بېت سے پرشکو ، شېرون برگزري نمي . په ناکاي ، پيمکتوا پرايک اورشکست او دور برھانی شلط کے فربیب

، با<del>ب</del>تيتم

> سے بساہو مائے رحم کام البتہ میر حبیب کی سردا ، پر اینا قبضهٔ شجال رکھا ا در افغا نول ا در مرمبٹوں کی آیا۔ مخلَّو طرفوج تعور کی دیر کے لئے علی ور دی خال کا علاقہ علانہ جنگ دمدل سے بالکل پاک بروگیا اورا سے فرصت مل کئی که دھوم و صام سے نواسے کی بٹا دی ریا ہے ۔ یہ وہی نوعمرنواسا تھا جو معب بدیں ساج اللہ ولہ ہے سے مشہور ہوا ۔ مگرامن واطمینان کی اس تلسیسل فر**صتُ میں بھی کہ دشک**ے دیوتا کامت د بند تھا۔ اس نطفرومنصور سیمیدار (۔ علی ور ری فان) کا ول پورامطمنن نه تفا يکنک پراهي تک دهمن کانسلط تفا - پيريه که مجونسکي که بج بنطنے کے متعلق صیفہ داز میں خبر ملی تھی کہ دوا فغال سر دار وں کے اعلن سے و ، فسسرار ببوا يغض اوراساً ببهي اس شبيح كي تا نبيد كر – کہ یہ سر دار نواب کے نمک طلال نہیں ہیں چنا نجہ اس نے انھیں ا دران *کے* سائقہ واکوں کو بر طرف کر ویا لیکن ہماتہ میں توطن اختیار کر نے کی امازت رے دی ۔ یہ تعداد میں چھ مِنزار سے زیادہ اور بختہ کار وا وہاش مزاج ساربی ستنے اور انھییں ہمآرمیش بسنے کی اجازت دینا اس درجہ ناعاقت المیشی کی بان علمی کہ سمجہ میں نہیں اتا نواب نے ایسا کیوں کی ۔ زیا وہ ترت نگزری تقی که اس عکمت علی کے فیطرناک نتائج بھی طہور من آ گئے۔ رِد صرامن کے قلیل زما بنے کوخو و نواب نے ختم کر دیا . بینی کٹک وہیس لیننے کی غرض سے فوج کشی کی ۔ چند نوتو حات بھی حاصل ہوئیں مگر ان کے مقابلے میں نئی پرلشانی یہ بیدا ہوئی کہ میرجیفراور مطاواللہ نامی و وسیہ سالار ول نے سرمِضی اور تمک حرامی پر کمر با ندھی (ان میں *مریج عفرو*ہ یں سے بعد میں انگریزوں نے بنگانے کاصوبہ دار بنایا) فواک نے مجبوراً أن وويول كوبرطرت اور مرشداً با ديس فاندنشيس كرا ديا -اس مرتبه يمي مرسبطوں نے ایک نئے سردار جاً نوجی کی قیا و ت میں مرشد آباد تک

بڑ مصنے کی کوئشش کی تھی مگر نواآب نے کچھ میش نہ جانے وی ان شفنوں کے بعد وہ برسات میں آرا م لے رہا تھا کہ وفعۃ اس کی طوفا نی زندگی کے سب سے تند و تنز طوفان نے اُسے آلیا ۔

وہ افغان سردار حن کی نسبت اویر بیان ہواکہ برطر فی کے عبداینے بروجرائم میشد رفیقوں کے ساتھ بہار میں نسا دیسے گئے تھے، سروارخان فتمشيه خال ستصے بيار كا حاكم انجي تك نواب كامجتيجا ہميب جبّك نطا نے چیا ہے ورخواست کی کہ ان افغانوں کوجوا بینے تصور پر منفعل اور ندہ تلافی کرسنے کے ول سسے نواہش مندہیں ، رسرکاری ملازمن ہیں بینے کی اجازت دے دی *جائے ، خ* دہمیںت جنگ کی نبت \_ لن بہت سی بدٹمانیاں کی جاتی ہیں ، تا تہمہ چیا نے باول ناخواستہاس کی وزعواست منظور کرلی ا وربهیست جنگ کے ان معزول سرداروں سے دوتين مرتبه الاقات اورابتدائي گفتگوي ميمريه و كهاك سے كے كے وہ ان کی طرف سے کو ٹی کیبنہ نہیں رکھتا اور ان کی برگیا نی رفع کرنے کی غرض سے اس نے اسینے ساتھ ہے ساتھ کے بیاسی بلکہ پہرے جو کی والول کو بھی مِثُوا دیا ۔اس کا نیتجہ وہی سواجو اکثر السبی حافت کا آبواکرتا ہے کہ غسرّار ّ وكبيندير ورشمشيرخال نے اس موقع كوغالى نه جا سنے ديا اور بھروسه نے والے نائب صوبہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کر ڈالا۔ ﴿ وَتُعِ سَيَّعَ قبل سروار خال کی اس قتل میں مشرکت مشتبہ ہے بھر سیلنے بھریں جهان یه تعون ناحق مروانها ، سنحت آفت بریاکر وی مه اس مار و صار میں ان سیٹھا نوں کے مِزارول الزمین کے علاوہ ، و ہسب سیا ہی بھی فوراً آگے جن كو تقور سع ون يبل ملازمت سي برطرت كياكيا اور وه نوابس ناداض سے ۔ ہیںت جنگ سے قتل سے وقت بو گرا طربو ئی، اس میں لسي باضا بطه مزاحمت وغييره كاانتفام خارج ازبجث عقايبهت خبك كا باب ( عامی احد) سرفراز خاک کوشکسٹ وسینے کے بعدا شیخ بعدا فی ر ہ نوا ب علی ور دی خال ) سے لڑ حگام کے سرکاری خدمت سے دست بردارہوا

تاریاں کرنے کے دسم کاعی

ادران دنول پیٹنے ہی میں مین کی زندگی بسر کرتا یار و پید جوڑ نے میں مدون رہتا تھا۔ باغی سر دار ول نے اسے بھی کا کرکئی ون تک طرح طرح کی شدید ا ذبتیں دیں حتی کہ وہ جان سے گزرگبالیکن اپنے خزائن و دفائن کا اس نے بھی یہ دائن و دفائن کا اس نے بھی یہ نئی نومیں جرتی کی سے بھاری جاری کرنے میں صرف ہوا ، اس طرح وہشت ز دہ شہر دالول سے بھاری جاری نذرانے وصول کئے گئے ۔ سہیت جنگ کی سیگی جوعلی ور دی فال کی نذرانے وصول کئے گئے ۔ سہیت جنگ اور خور بنگا سے برمط ھائی کی سیگی مجھلی ور دی فال کی بیٹی تھی ، اسے ابھی باغی میکو کر الے گئے اور خور بنگا سے برمط ھائی کی بیٹی تھی ، اسے ابھی باغی میکو کر کے گئے اور خور بنگا سے برمط ھائی کی بیٹی تھی ، اسے ابھی باغی میکو کر کے گئے اور خور بنگا سے برمط ھائی کی

بہ بنیا و سے حِس میں سکا بھائی ا در مجنتیجا مارے گئے ، بیٹی اس طرح باغیوں کے کا تھ پڑی ایسی عالت کھھ کمخطنسدناک نہتھی حب کہ مرسبط نوجیں ہمسامیں موجود تقبی، اور اینے راہے ہے و بیعوں پر بھی زیاد ہ امتارنه نظا بلکه ان میں سے نا فرمانی کی بنایر وه اُنظی دینوں دوسرداروں کا مجبوراً ورجہ توڑ حیکا تھیا ۔ان وا قعات نے نوا ب کو کا فی ہرا سا ں کردیا عالانکه ایب تک اس کی مهت و سرگر می میں تھی فیرق نه آیا مقب . تام ے بڑے سرداروں سے درد انگیزالتھا کی اورامنی اصان مندي كابه عنوان شالب ننه اعتراف كيا اور اتفين جراس اڑ۔ کامرآئیں، انعام واکرام دینے کے بہت کیے وعدے کئے ساتھ ہی طاہران سے یه تعی اعلان کیا کہ اجر لوگ میری رفاقت پر خوشی سے آمادہ نہیں ہیں ہیں ارکو محمور زمیں کرتا نتیجہ یہ مہواکہ لوگوں نے عام طور پر جش وخروش سے مبلک میں طِنے کا اقرار کیا ۔اس طرح اکثرافراد کی تا سٹیلد ہو گئی تو دوراندلش نواب نے ا بینے تعبن عمائد کی بے وگی سے اغماض کیاا ور ایک زور دار حکمت علی یہ اختیاری کمیم جعفر و املی عبد سے پر جمال کیا اور یا سے تخت کی مفاقلت ایک اور بھتیجے کی شرکت ہیں عطاء اللّٰہ خال کے تعزین کروی ۔ ساتھ ہی بافیوں پرج مانی کرنے کی زور شور سسے تیار ماں موسنے لکیں بنواب سے ایما پر بڑے سرمایہ دار انتخاص مرشد آبا دھیوڑ کر گنگا سے دوسری جانب

بانتيتم

سطے گئے کہ مربوں کی وسترس سے باہر بوجائیں۔ ایک سرکاری اعلان میں ما من ما ت اعترات کیا گیا کہ اس وقت میں مزر کوان وکیتوں کے سطے کے لئے تیار رہنا چا ہے ۔ بھر چالیس ہزار فوج سے سامتہ گھرے دشمنوں کی تلاش میں فواج سے نے توج کیا ۔ فوج سے واسطے آ ذو قداور صرودی سامان افراط سے فراہم کر سے کشتیوں میں لدوا دیا تھا کہ ان کا بیٹرا فوج کے ساتھ سامتہ وریا میں بالائی رئ خراسے کوج کے ساتھ ان کا بیٹرا فوج کی تعداد میں اضافہ بھی موتا گیا اور اوھر باغیوں کے بڑے سردارنے فوج کی تعداد میں اضافہ بھی موتا گیا اور اوھر باغیوں کے بڑے سے اس یا گھا ورغداد می اضافہ بھی موتا گیا اور اوھر باغیوں کے بڑے سے اس یا گھا ورغداد کی حرکت ایس کی کہ نوا ب کا آسانی سے اس یا قادیل گیا ۔

سرحاس اجال کی یہ ہے کہ یہ باغی بیاس ہزاد کی تقدادہ ما ہیں مرسوں کی نوکری پر آبادہ ہوگئے سے لئن انخوں نے جہادی ما البات پیش کئے ، ان سے متعلیٰ گفتگو کر سنے کی غرض سے میر هبیب ان کے باس آیا ۔ شمشہ فال سنے بہت معقول اور ہاد ہی ضامت سبھالنی کو استیں لئے ۔ اس پر ہنگا مہ ہر یا ہوااور علی ور دی فال کی فوج پہنچی تو مرسیط ان بافیوں کا ساتھ جھوڑ کر الگ کھڑ ہے ہو گئے ۔ نواب و وسرے یون ان بافیوں کا ساتھ جھوڑ کر الگ کھڑ ہے ہو گئے ۔ نواب و وسرے یون ان ساتھ بھوڑ کر الگ کھڑ ہے ہو گئے ۔ نواب و وسرے یون ان سے سر پر آبہنیا۔ سر وار فال ہاراگیا ۔ باغیوں میں کھل بلی بڑگئی ماس کو تو رہے ہو گئے ۔ نواب و حسے یہ باخی کی واصل ہوئی ۔ باغیوں کی خیر و تھا کہ ہو تھا گئا ور وہ بہنی جھے یہ باخی کی ہے ۔ فال کو تھا کہ کہ ہے ہو ان میں گئا کی معمولی جمعیت جھوڈ کر کو نواب کی حدود سے اور تھوڑ ہے ہی دن میں گئا کی معمولی جمعیت جھوڈ کر کو نواب کی حدود سے نکل ساتھ ہو کہ کا کہ سے کہ کے ۔ مرسینے کو کر کونواب کی حدود سے نکل ساتھ ہو کہ کا کہ ساتھ کی معمولی جمعیت جھوڈ کر کونواب کی حدود سے نکل ساتھ کی دن میں گئا کہ کی معمولی جمعیت جھوڈ کر کونواب کی حدود سے نکل ساتھ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کہ کا کہ کہ کھوٹ کی کوٹ کی کھوٹ ک

اب ملی وردی فال نے حتیٰ الامکان کوسٹس کی کدان فانہ جگیوں اورکشت وخون سے ملک کو جو نقصان پہنچے ستھے ، ان کی تلافی کی جائے۔ وہ فداکی رحمت ونفس کی شکر گزاری میں رطب اللسان رہتا اور میں طرح، ارائے وقت میں ما مقد دینے والول سے داد و دہش سے میٹین آیا

اسی طرح مماکین اور مذہبی فرقو لِ کی خدمت کر نے میں بھی اس ۔ نہیں کی ۔اس کی یہ فیاصی عین حکمت علی ریبنی تھی کہ متازباغی سرواروں کے ابل وعیال کوچگرفتار ہوکر آ*ہے۔ نتھے ، عزنت اور حفاظت سے* اک کے یہ اندوں یا ہدرووں کے یاس بھیج دیا ۔ اسی قسم کے برتام سے اس نے برحببيب كوبمي دوباره ابنأ بنانجا بالنجابا تفآج برا نانمك حرام اورمجونسكي نوكرى مين كاريا كخايا ل انجام دنيار لإنف الكين اس ميل نوا بسكو کامیا بی نه سوتی ۔

آینیده موسم میں و هپرمیدان میں بحلا اور مرسٹوں کا حکہ حکہ تعاقب لرتا جِعرا - اگرچیه و ه دُعویٰ کرنا نُضاکه اخسیں بنگا ہے ہیں مجکنے زمنیں وتیاکٹین سنے وئی خاص کا میا بی نہیں ہوئی ۔ اِدھ اسی مصروفیت میں پرکشانی کی ایک تا ز ہ صور نب یہ بیدا آہوئی کہ بدمزاج اور نا لائق بغوا سسے نے رکستی کی حالانکہ وہی ریاست کا وارث ترار دیا جاجیا تھا۔ بوڑ سے بوا ہے گو فرط محبت میں اپنی تکلیف یا نقصان سسے بڑھکر نوا سسے کی فکرتھی مار*ے* به بغاً وبن بلادقت فروكر دى كئي اور باغي نواسسے كوكو ئي گزند بھي منه پنجيا راُس کی اس سلامتی کو بھی ہند و سان کے متقبل سیے حق میں خاص اہمبت حاصل سے پھے جند ہی روز میں نواب نے اسسے دوبارہ اعزاز واکرام سے رفراز کیا اگر چه اس سنے اسینے اقتدار سے وہ کاملیاجو خواس می عاجلاند اور و گنت آمنر تهایی کاسبب بن گیا-

مرہٹوں کسے کچھ مُدنت اورمعرکہ آرائی کے بعد اخرکار میندعین شرطیل میر مصالحت کی امک صورت یوکل آئی کہ کٹائٹ اُن کے حوالے کر دیا گیسالور بَكَا لِهِ كَيْ يَوْتُمُ سِمِ عُونَ مِينِ سَالِا نَهُ بَارِهُ لَا كَارُ وَبِيدًا وَاكْرُ فَا قَرَارِيا يَا وَالشَّجَارُجُ كُويا على وروى خال موميدان جنگ ميں متمه شنطيع اورايني بيران سالي ش بمی کمال توت وستعدی کے با وجود، اینے ممعصرصوبہ دارد کن کی تقلید

کرنی بڑی اور متلف وشمنوں کے یے دریے مطے رو کنے سے باوسف اگر گرون بر تحکی نو کم سے کم اِن اڑیل اور لائی وشمنون کے سلئے تقبلی کامنہ لھولنا اور اینے ملک میں ایک چھاؤنی ڈانسے کی اُسسے اجازت دنی ریمی ای مصالحت کے بعد سے وہ امن و زاغت کے بیا تھ حکمت کرتا رہا اگر جیمتنعبل کی خلش ضرور رہنی تھی ۔ اینے یز ا<u>سسے کی</u>طبیع*ت کو* وم خوب بینجانتا تھا نیکن حب بوڑ ھا ہو گیا اور احل نے زیا وہ لا کئ کے کے جُداکر و با ) نومعلوم سوتا ہے بھراس نواسے کو محروم کر دینے کی اس میں ہمت نہ رہی امکن کیسے اُسے نوٹ بیو کہ نے ہیں صرحانشینی کے دا سطے کوئی نازہ جنگ کی آفت با ہوجائے تی ۔علیٰ ور دی خال بنے سند و ستان میں فرنگیوں کے تر تی آ کرتے کی بھی صاف الغاظ میں بیشیں کو ٹی کی تھی لیکن انگریزوں ۔ اختلا فا نے کے ما وجو د اس نے انھیں جبراً نکال و سنے سے انکارکرویا۔ على ور دى خال كانظم ونسق معلومه بيؤنا بهيء اعلى درے كا تما-حصول حکومت سے لئے اس کنے جو کا رراوا ٹی کی وہ مشتبہ نوعیت رکھتی ہے۔ بھاسکرا دراس کے ساتھی سردار ول کومہمان بلا سے مارنا یغیناً سخت مفایاری ننی لیکن ان واقعات کو جھوڑ کر ؟ اس کا طرزعل ، جهان بک معلوم ہے ؟ مِیشه دیا نت ،خدا ترسی ، فیاضی اور آشتی کا ر لو پنمعصرسوا نخ نگار کنے اس کی سیرت اور معاشرت کی ہمت ولیجسب کیفیت لکھی ہے، اور اس اعتبار سے کہ علی وردی خال اس متاز عبد کے سب سے مِمَّازًا فراد میں تھا ؛ یہ لاج اب قلمکاری اتنی طویل تھی نہیں ہے کہ اسسے نقل کر نے میں تا آل کیا جائے ۔ وہ یہ سے :۔ « مهابت جنگ د علی ور دی خا*ل )* نوجوانی وافيون ا نتايد ومطرب وغيره مشامل عيش ونشاط كا دلداده نه تقاب وه صوم وصلوارة كا بابند اور ملد منهيا ب شرعي يصابتناب كرتا تحاء اس كاملول تفاكه طلوع آنتاب شيه وو تحفيّ قبل بيدار بوتا اور

ومنوا ورنما زکے بعد محصہ ص ندیموں کے ساتھ بیٹیکرقہو ہ بیتا ۔طلوع آفتا ر ے بیان کریں اور اس *کے فی*ق عامر <u>سے فیضیا</u>ب ہول ۔ دو<del>گھنٹ</del> س تعرنوانی ہوتی یا تاریخ وعاضرات پڑھکر مناہے جا بھی کرتا اور وہ اس کے ذوق وبیند کے کھا نے بکا بکا کرپش کر نے تھے۔ اس و فتت میں کوئی نہ کوئی واسّان گو ضرور حا ضربہتیا اور کیجیسی قصص وحکایا بڑھکہ جار ہیجے تک فرآن مشر کھینے کی تلاوت کرتا ۔ بھے عصر کی نماز پڑھتا 'اور ۔ یا متورے میں آگا ہوا تھنڈ ایا تی بی کرعلما۔ ت من وه روزانه ا ک گھنیڈ گزارتا آورمسائل شرعی پران کیجٹ جانے کے بعد مال کے عہدہ وار نواب کے پیا ہوکار جگت سنچہ کے ساتھ ے سکے تفلع صلع کی خبری سائی جائیں اور نواب اپنے عاملول کوحب مزورت احكام وبتا تها -اس طرح ا بك محمنة گزرتا اور بعض او قات و بيي رشة واره ل وجي آنے کی اجازت ل جاتی ۔ تا آنکہ غروب آ نتا ہے سے سِیا عدروشینا ل اور کھونقال اورسنحرے حاضر ہو ہتے اوراپنی حاضر جوابی ا در ہنسی دلگی کی با توں سے کچھ دیر

ول بہلاتے تھے۔ پھروہ نمازے لئے اندر حلاجاتا اور نماز کے بعد نو بھے تک محلیها میں گئنے کی بی ہوں اور منگمات سے ملتا ۔ نو بچے یہ سب بی **بیاں زصت** موحاً تیں اور حن لوگول کواس سے کام ہوتا ، وہ باریاب ہو تے بہاں تک کہ وه عمومًا جلدا وربغير كه كلما سي سو في سے لئے چلاجا تا ـ اس طرح بركام كا وقت مقرر تھا اور وہ اسی کےمطابق عل کرتا تھا ۔عزیزوں ، دوستوں میرالنے الما قاتيول يراس كى نوازش كى كوئى انتها نتقى - اس كے سابقر اور فلسى كزان كے روست آشنا ، نصوصاً وہ لوگ جیفوں نے اس کے ساتھ لڑکین میں بہد وہ دیلی میں نبُرے حالول بساو فات کرتا تھا ، غداسی بھی میریانی کی تھی ان سے ماتھ كمال فياضي مسيمين أتا اور الخيس بإان كى اولا دكو اسينے ورباريں بلاكروه وه نوتين كرا جان کی توقع سے برمکر ہوتی تھیں جب تک وہ زندہ رہاس کی زمی ورشفقت سے عام رعایا ہے ساتھ بھی ایسی خبرگیری اور رضاجوئی کا برتا و موتا تھا کہ شاید ماں بایھی اس سے بڑھکر عایت نہ کریں سکے اور اسی سے ساتھ اونی سسے اونی ملازین وعال مبى اس كى الازمت مين الا مال موكئه - سرمعا لمح مين وه دائسه صائب ر کھتاا ور بیرفن یا چیشے کے فاہل قدراً دی کی قدر دانی کرتا تھا۔ طیق ومتواضع، معالمات ملك ارى مي عاقل، بحيثيت سيسالار ولا وراغض كه وهجرا ومعاف يميده سع متصن تفا - رمنقول از داسکانش وکھن مصنف)





مرسلوں سے بیٹوائے۔ انظیم باجی را اوال کی دفات کا بہال کی ترتی بذیافت کے حالات تخریر کر مجلے ہیں۔ اس کے بعد بھو ٹاریخ کا رُخ بائٹل برل جا آ ہے۔ آئند ہیں۔ الل رسنائلہ ناسلاکا و بہی ہیں و مرجواتی ٹھیلتی اور اپنے علی اور تسلط کا وائر ہ وسیع کرتی رہتی ہے۔ اسی طرح مرسٹوں کا یہ عروج اس وقت تک مسلسل ہے ، حب کہ باجی داؤ کا مجتیجا خاص وار السلطنت ( دہلی ) پر اورش کر انھود مع با دشا ہ کر بہنے کا وجو کی تکہیمال تک منصوبہ کرتا ہے کہ خطا ب شہنشاہی کو اینے گھوائے یہ شائل کراہے۔

ان وافغات کے واقع کی فرون الکل کے انتخاص اسٹیج برطوہ گرمونے ہیں میں سلم رئیسوں کے باہمی تعلقات کی فوعیت بھی پہلے سی نہیں رمینی مجکہ بالکل برل باتی ہے جساد دنفاق کے جرانیم کووشوا فائنے کی گہری جالیں بھی کرسی طیح بورے جنے میں اشتراک منفاصد بید اکر دیا جائے ، دور رد کرسکی خمیں الیکن اب یہ جرانیم خطرناک قوت کرٹے نے ہیں۔ برحید نیا بیغوا ا بہت افتدار کو قائم رکھتا ہے گراس کے لئے بار بار اور بہت اڑیل جانوں ہرجید نیا بیغوا ا بہت افتدار کو قائم رکھتا ہے گراس کے لئے بار بار اور بہت اڑیل جانوں سے نبرو آن مائی کرنی پڑتی ہے۔ وہ می صلحت وقت کی بنا بر مصالحت یا وہ می ٹیوی بیاں میں کام نکا لذا ہے۔ یہ طرزعل برجمنوں کے مشہور خداق وحادت کے توزیا وہ مطابق تما

بالنيم الميكن أسس كے پيشرو باپ مع علائية تفوق اور جرائ سے اتنى مناسبتِ مذر كفائفا، مرمز مسرطاروں کی اس نئی منسل کے مبیدان میں آنے کے سائحہ معاطات کی صور سن بھی بهربت مجیه بُد لی اور سیجیب ده مو کُنُی کیونک مشتر تی ساحل میه فرنگیوں کا دخل ہوگیا۔ و ویکیے نے انیا حال سیلایا - بشی نفا مردس کا مدو کاربن گیا اور اگریزوں نے معی سیاسی معامات میں حصہ لینا مشروع کیا ۔ اعفو ک لئے ابندا میں ہیں سست سنی کی ریکن بھیر منفایلے میں ڈٹ کیئے ا ورسخت کوشی کی بدولت بالآفر کا میاب موے۔ ایک اور پیچدگی به پیدا موی که تادر مثا ہ کے شاگرؤا بدالی شاہ کابل نے اپینے اُستا وسے جوسبتی سیکھا تھا ، اسے وبرانا نشروع كيا اوراس ننط افناني ملرآ ورسيص سخت خطره لاخي موكيا به شال كيسلمانون کی فوجیں اس کی سر طروہی میں مجتمع اور مربیثہ توت کے جرو اکبر سے ایک فیصلین مفاج يرصف كبسنة موحمين وشديد ببم ورجاك وقض سح بعدا جواس لوم كبير كح شايان ثنال تنفاجس براس عظيم النال معرك كافيصار تحصرتها وان كي بوري آيك صَدى كي فاذكري کی اینح کا رُخ جنید تعندوٰ ب بن ادھر سے اُدھر ملیٹ گیا ۔ مرم طوں کے نشون نسباً ہر ہ کو شناه ابدالی نے تة وبالإ ملکه تقریبًا نابُود و بے نشأ ن کردیا اور اس نوسر کی بلاد Hydra اپر الیسی کاری صرب لگا نی که گواس سے علنحدہ علنحدہ سر نعبہ میں اُنجعہ ہے لیکن محبوعی طور پر وه بلا مجمی بینب مذسکی ا در سحیر مجھی اس قابل مذہوئی کہ اسی عام شکھم کا کب دہوہ اختیار کرلیتی جومحيد مدت سے اس نے اختیار کرلیا سخا۔

إبينهم

میں سمی ننطا کردے گی۔ یہ ابت کہ اس نے حل آوروں کی نفدا د کا تخمینہ اصل سے ڈگنا تبا اسے محموظات مول نہیں ہے اوراس کاسبب بقینیا بہ ہے کہ اہل سندوستنان کسرت جبور ویت ہیں اور بلا محافاصحت اُلک الکہ جوان سر کا جلد ان کی زبانوں پر حرامعام واسے -اسی سے ا ورم نے غلطی کھا نی جبیاکہ اور موقعوں بربھی لوگ اسی وجہ سے غلطی کریے ہیں ہیں اس سے البيس زياده ابهم يا بن سب كراس في برفوج كشى نواب نفام الملك كي ممس نہیں تواجازت سے مونی سخیر کی ہے اور یہ سم شعبلہ اور شالوں کے ایک مثال ہے کہامی قابل ستائش مورخ کے اقوال میں وکھن کی سیاسی حالت اور و إل کی حرایف مکومتوں کے إلىمى تغلقات كم منعلق بالكل غلط حيال إياجاتا إان مع غلطاقهمي بيدا مهوسكتي مع چونکہ انگریزوو یلے کے اس وعوے سے کہ دکن کا حباب جو صوبہ وار مجھے فانونی طور براس علانے کی محومت تغویض کردیا ہے بہت بریشان مور ہے تنے ادرساطی مبکہ مِينَ مُوخِلًا ف معابده طرز عل أخبيل اختيار كرنا يفي الأسكى ومبيس عبى ثود بي سك يُلاكِ موئے سے تنفے اور کوسششش کرر ہے تنفے کہ ان کا عن میکسی الیسی ہی سندر میں بوجا۔ چپائے جب نواب نطام سے مفام سے منا میں کامیا بی موگئی ، نز اضول نے زبا د و شند و مد سے کوسٹسٹس کی کہ ووریکے کی مثل اسمعیں معی صوبہ وار دس کی طرف سے کو نئے ندال جائے غرض ، اس میں میں میں میں کہ کر نا فک سے اس حلے کے متعملتی اور م کا بسیا ان بہت ہی ہے محل ہے۔ سچیراس کے جبد ہی جیسنے بعد یا جی را وُرس کا ساراعلاقہ فتح کرنے کی فکر میں تنعا اوراگر ناصر حباک کی طرف مسی خلاف عاویت سرگرمی کا اظہار یا مواہتو ہیں منصوب کی کا میا بی می تحریم محید می تسرره گئی تھی - دوسے ،حس وقت صله موات تھیک اس وقت، مرسطون كو قالومب ركعناتو ابك طرف انطا مرالملك خوراسي بيشكى بغاوت کے "تاروی کھ کرسخت مترود ہور ہے تھے۔ یہ داقع بھی قابل ذکرہے کہ حب سے سنتاجی گھوریڑے کو پیٹوائے کمبیندین سے قتل کرایا ماس کی اولا د بحومت سناراً سے بالکل انگ اور بے نقلق ری تفی ( سناجی آزا وی کی خباک بیس را م را حا کا شرا جیوٹ مدرکار نظا بسکن اس موقع پر میلی و ف سنتاجی کے بھانی کے بولے مراررا و نے ساہوی کومت سلبہ کی ادر مراال

بابہ م بابہ م کے حصے میں آبا۔ شرکت کرتے وقت اس نے مورو ٹی حق کی بنا برسبیرسالار نبائے مبانے کا مطالبہ کیا تھا لیکن بھزننگ بھدداکے قریب میند برگنوں کے موض میں اس فن سے وست بردار موگیا۔

جلدا فواج کی قیادت رکھوجی جونسکے کودی گئی۔ بیشواکا نشا تخاکہ میسفسب
وے کر مجونسلے کی موس ماہ کی تشفی کردی جائے کہ نظا کی طلقے میں دست درازی اور
فتنہ پردازی کے جرمنصوبے بہونسلے سوچ رہا نظا اس سے مرف کراس کی توج کرنا ہاک
کی طرف بٹی رہے الیکن استخصی مصالح سے قطی نظر مجموعی طور پرد کیسے قید نوی شی لوی کرنا ہاک
قومی منی ۔ وشوا تا مخص کی تدبیر بن تام مرسطہ سرداروں کوزر نتا نی کی غرض سے ایک
متحد ماعت بنا دینے کا جو پہلو رکمتنی تحقیل اکرنا ہاک کی اس فوج شی بین اس کی بہت ہی می من قدر نظال نظر سی تا ہے۔ جبانی سیامیوں میں راج بیٹو آا در سجونسلے کی مختلف جمعیتوں کی من قدر نظر ادر سے بیارواروں کے سیابی مجی موجود شخصے۔
نظماد دستی اس تعدر کئیرت سے دو سرے سرداروں کے سیابی مجی موجود شخصے۔

جنگ کے نائج میرت خیز اور نیصلکن ہوئے گران کی تہ ہیں اسباب کاکوئی سلسل منتفا۔ ارکا آف کا بوڑھا اور مضبوط نواب دوست علی مغلوب و مقتول اور اس کا وزیم لیسلہ کرفنار ہوا۔ سارے علاقے سے نذرا نہ وصول کیا گیا ، لیکن نواب کا فرزند صفدر علی کی کرفنار ہوا۔ سارے علاقے سے نذرا نہ وصول کیا گیا ، لیکن نواب کا فرزند صفدر علی کرنگی گیا اور میں اور خیدا صاحب ترخیا ہی ہیں مرجیے اسے فتح کئے بیٹر بہٹ کئے لیکن دوبارہ محاصرہ کیا اور مالیان میں مرجیے اسے فتح کئے بیٹر بہٹ کئے لیکن دوبارہ محاصرہ کیا اور سامان درمذہ تم ہوجائے کے باعث آخر کاروہ سے نور ہوگیا دساست سال تک قیدر ہا حتی کہ ووپلے بطری یا مردی سے مقابلہ کیا تھا ، رکھوجی کے باس برابر سات سال تک قیدر ہا حتی کہ ووپلے کے اسے فدید دے کر مجھوڑا یا اور اپنی حرص و تاز کا آلو کار بنا یا۔

مرار (اگوکو ترجیناً می گا حاکم نبا دیا گیا تھا می حرفقہ میں جو فوج سندیں تنظی اس میں ایک حصد مینیوا کے سپاہمول بیشنل مخااگر جرائفیں راجہ (ساہو) کے خزائے سے تنخوا ہلتی تنظی ۔ اورصوبے کی آمدنی کا ایک حصہ بھی بانجی راؤ کے فرزندا در مانشین کے نام کر دیا گیا سنگ۔ اس انتظام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ علمہ اور فتح شنتر کہ نوعیت رکھتے تھے۔

يه بأن بخوبي فا برائي كه مغلول برمرمونول كي اس قازه فتح مي رفري أتسا في اس وج

بابنهم

سے پیدا ہوئی کہ ان سلمان امیروں میں باہمی صدونفاق تحفا اور ل کوکا م کرنے کی اجہت نظا۔

ہمتی۔ بہمی سب کو اقرار ہے کہ و وست علی پر اجا کہ علاموا گروہ و بڑے استقلال سے لڑا۔

البتہ جند اصاحب کے شعلق اخلاف ہے بعض اریون میں بیتین دلایا گیا ہے کہ وہ وفا داری سے نواب کی امدا دکے لئے برعبت بڑھ رہا سخا اور معض مورخ بیان کرتے ہیں کہ برجالاک سباسی شاطر اپنی ذاتی مقاصد کی فاطر خباک کے میدان سے دور ہی وور رہا۔ اسی طرح کویہ قرب فی بیا لیا ہوں خواب کے میدان سے دور ہی وور رہا۔ اسی طرح کویہ قرب فی بیا لیا ہوں کے میداس سے دور ہی وور رہا۔ اسی طرح کویہ قرب فی بیا کہ میں کہ مائے صلح ہی اس طرح کی کہ مرم ہی فوجوں کا رُخ ترجنیا بی اور اپنے پُر ہوسس بہنوی کی طرف بھے ویا کہا ہی کہ مور دیا ہی کہ مور کی اور اسی ہوئی کی مور کی کے میں کہ مور کی ہوئی کی مور کی کہ والے میں کہ یہ فوجوں کا رکھنے دوانیوں کی اصلیت بہائی کرتے ہیں کہ یہ فوجوں کا مور کی اس کو تا ہو کہ وہ انہوں کے افران سے ویر کہ کو اس کو تا ہوں کہ اس کو تا ہو کہ کو تا ہو ہے اور اس سے فراتا کھا۔ ان رکھنے دوانیوں کی اصلیت بہائے نے فود کھی انہمیت نہیں کوئی کے کا میں موان کی جو انہمیت نہیں کوئی کی کر دین افران میں موان کی کہ وات بڑے انہم واقعات رُونا ہو کے اور اس لئے ان کا مختصر سافر کو کر دین کا مرب رہی معلوم ہوا۔

مرب رہ میں معلوم ہوا۔

اسی کرنا کک کی فوج کئی کے در را ن میں میٹیوائے دفات یا نی اور اپنے بیٹے بالاجی باجی راؤ کو دارت جبوٹر اجسے اس کے ہم ولمن عام طور سے نا ٹا صاحب سہتے تنے۔ وہ ابینے باپ کا مانٹیں موا آگر جراس کی تھوڑی بہت می لفت ضرور مونی۔

واضح رہے کہ برم ن پیٹوا وی کی برتری کو دو سے خاندا نوں کے مرسطہ سر دارنسوم کی سے برسی لظروں سے دیجیتے سنے بسندھیا در بلکر تو آسس بیٹوائی خاندان کے جس کی ہدولت اضیں عزت وشہرت ہی، ابھی تک بچے رفیق سنے لیکر بنفتول ترمیک وصیرے کو ایس اضیا کی سے جس میں ان کا سرگروہ ہاک ہوا، کا گروہ ابھی تک سے جس میں ان کا سرگروہ ہاک ہوا، رمنا مندا نہ ہوا تھا۔ سرمی بیت دائو جے معرام کی شبید صادی سکا خطاب عاصل تفسا کی امی دائو کا برا برحرلیف رہا۔ بعض برانے اور ممتاز خاندان اِن برہمن پیٹوا وُل کے عوج میں بدر بج بہت و کے وقعت ہونے جانے سنے کا مکو اُرکواسی زبانے سے مرم ہم جستے میں بدر بج بہت والے وقعت ہونے وارمیتوا کے حقوق کے متعلق برابر اختلاف رہا اورا دھم سے دوال تک برابر اختلاف رہا اورا دھم سب سے قوی طالبِ جا ہ اور ہے جس مربیٹہ سردار ان کھوجی کی وضلے بار ہا بھو مت ستارہ سب سے قوی طالبِ جا ہ اور ہے جس مربیٹہ سردار ان کھوجی کی وضلے بار ہا بھو مت ستارہ سب سے قوی طالبِ جا ہ اور ہے جس مربیٹہ سردار ان کھوجی کی وضلے بار ہا بھو مت ستارہ

بین سری بیت را او کواپنے متو فی رقیب کے بیٹے سے اننا صد و تفاجنا آگومی مجونسلے سے دوسے متو فی بیٹے سے اننا صد و تفاجنا آگومی مجونسلے سے دوسے متو فی بیٹے سے اننا صد و تفاجنا آگومی مجونسلے کی۔ ما لاجی کواپنے دیوان کی وساطت سے معقول رقم فرائم کرنے کا بھی موقع مل گیا۔ آخر اس کے ذاتی او میا ف اور شہرت ، باپ وا دا کی خدات اور نام اور سب سے بڑوہ کر اس کے ذاتی اور نام اور سب سے بڑوہ کر اس بیلے خطرے سے کہ کوئی اور حرایت اس کے باپ کی مجلے نے کا سخات لی کی کی اس بیلے خطرے سے کہ کوئی اور حرایت اس کے باپ کی مجلے نے کا سخات لی کی کی سے اس بیلے خطرے سے کہ کوئی اور حرایت اس کے باپ کی مجلے نے کا سخات لی کی کی میں اسے معمد آئی میں وہ اس کی بات کی میں اسے معمد آئی میں وہ اس کی بات کا میابی ماس نہ کرر مکا جیسی نہور ہ بالا تنظیم میں اُسے میسر آئی میں ۔

قوآب نظام الملک کے ساتھ اس کے نہایت دوستا یہ تعلقات قائم رکھے اور ناصر بنگ کے مفاہد فروروں گئی اللہ میں سے مدودی نا صر جباک کی محدوث س بغادت ملد فروروں گئی

(سلم المع اور مدو تے عوض میں نواب نظام مے میشوائی اس درخواست کی تامیہ ید کی کہ اپنیم ننهنشا و وبل مالوت كانتظام مبيتواك نفويض كرديد ورخواست كر بيميمن كح يربي ردز بعد مناجي أياجواس كوسسس منزك عقاء فوت بوكيا- به دُير انقصا ن عقا موبكهاس کی نشت پنائی محصینے کے عن میں نہایت گرا ل میت چیز شی اور دوسرے اس کابٹیا سال شیورا و جوا أن داؤل وس برس كالوكا سفاء باب كى زبيت سے محروم روگيا اوراس كے مزاج میں و و بے ماغ وروجارت نشوونا بالے نگیجس کے آخریں خو واسد اللیو اس کے عمر زاد عمانی بینیمیشوا الاجی اور ساری قوم کونناه کردیا۔

آئدہ جندسال کے وافغات مربیطة توٹ کے نندنیا واجزا کے نزگیبی رحملف ادر عميب نوعيت كا وكيب وفعل مرقع ميش كرتے إلى - بادى النظر مين يا فوت محض زرسنانی اور نوجی قبضنے کا آل سفی حب اورجها ل موقع ملا وه مبندوسنان کے صوبولول سے جبرًا روبيه ومول يا ان برفنضه كرني كني آج جس طافيريش تعي الساس كواس براهي كراسي كل منزل باليا - تنطع منازل كي سيولت ك علاوه ، هريث أس وافع كو إضالط عن كي مورت میں میں ا بینے فائد سے کے لئے خلط مطاکرتے رہے بینی ایک فیسل کا امائز ندرا نربیع حسب توقع بيعر خسب معمول اورآ خرجيد بي سال مين آئيذ ومنبن كا إقاعد ومحصول بن جاتا - اس مير مبھی ' ز ما نُهُ فذیم *میعسیارو نزا نُر خا نورمنتو*ل کی ط<sub>ع</sub>ے مصطلب ہوشیارا و**رم**تی مرہبے ہس وقت تك مبن أنه بيت سف جب تك كرسا نفه على انتفا م ينه البين نغلفات استوارز رئيس اور اپنے آزا دیر چھے پر فران نناہی کا جھنڈا رئر پڑ معالیں کے منالاسٹیواجی نے اور مگ زیب سے ماص ماص اصلاع میں چوتھ لینے کا خی مانکا اور اسے اپنے باب کے قدیم اصلی یا مزهور حظو ن پر رجو اسے ندیم نرا فغان محومتوں کے زمانے میں حال تھے ) مبنی کیا تھا۔ اسى كھسے ابتے واقعی علائے اور بہت سے دلاپند فلعوں كو اس ستر لم برخوشى سے با ونشاہ کے حوالے کر دیا کہ مانی ماندہ علاقے براس کو ہا ضالطہ راجہ مان بیاجا سے گا۔اسی اصول رسیواجی کے جانئین مجی برابر مل کرنے رہے۔ جنائحے زیر نظرز الے میں بیوا سے ر کھوجی ٹی بٹکا لے ہیں وست درازی روک کرشہنشا ہ سے صویر ابوہ کی با فاعدہ سن حاصل کرلی جس سربہت دن سے دانت نتھا۔ اگرچہ بدنا می سے بھیے کے لئے در إر نتا ہي نے كا سايينواكوشترا و و احد دخلف محدشا ه كا صرف كائب مقركيا دستراكام - اس

إبنهم التصفيح كي خاص خاص نترطيس يتغيب كه ميثيُّوا ان اضلاع بين امن وانتظام ركيم گا \_معا في ا ور جاگیر کی راضی کوج نہیں منفاصد سے مئے وقف ہوں بضبط ندکر نگا۔ وو سرے سی مرمد سروار کونر آبراسے پار منر اُحریفے وے گا اور باد شاہی سباہ کے لینے ایک معقواح ببیت فراہم کرے گا، ان میں سے کئی شرفوں کی بجا آوری کے لئے اب بالاجی نے وصار سے فوار راج سے خوترم بک كى طرف سے منوفي مِيتُوآ كے خلاف صف آرا موا انفا اسصالحت كرلى اس ميں كيك صلحت بیسمی تنی کہ یہ راجرمغرب میں کا محوار اورمشرق میں مجونسے کے ورمیان سد کا کام دے۔ الوس سے میں زیا وہ اہم اور اسر گؤل فل کے حق میں اولت مخش رعابات بینمی کہ باتی اندوائن سب صوبوں میں مبی رجن کے مربٹوں کے قدم مض اتفاق بینیے ستے، چو تھے کا م حق عطا کیا گیا رسلانگائے) ۔ عام خن اس اعتبار سے کہ لمعلوم ہوتا ہے کیٹسی امنابط سندكي صورت مين تلميندنيس مبواسقا اورنيزاس لئركه بيعطائه شابي سيفاض فام سمخصوص نہ تنی مکد نظام مرمطول سے عام طرق عل کی ایب بر گیر توثیق سنی۔ مگر مرموں سے ومل وی کی بيحيب كي اورمتضا ونوعبت بيئين ختم نهين موتى - طرغه زيات بيتني كه گو را آم كا نظمه وسق مين علاً بهبت بي ممم تقدار! تي ريج بها منطا المجير مبهي مرمث نوم بياس كي فريال روائمي الورنعسليية صوبوں اور ان کی ماگلذاری کومس طیح جائے کام بن ایسے کاحق بر انظف تسلیم ورحمال خوش اختقا وي سے فائم ركھا ما أنخار بر فوج كشي كربعد ميتيوا سالا ندها إت ورآ لدوخرج كاتفصيلي گوشواره بيش كرتا / ادرحب تهجي (مبيها كه رنگونجي كيه بنگرمون مين ميوا) و ه اپيخ سفوضہ اختیادات یامعصول گزاراضلام میں اپنی صدوء سے تنا وزکر الوفر تی مقابل ہے خود کو فی فیصل کر بینے سے بعد اس ایس مطابق اور راج سے تھم بھی ماس کرلیا متا ، اور میصنوعی مر مفيدمطلب سندفريقين كووعاوى اتصفيه كراني إحسب ضرورت ال كحقوق ي مطع وريد ر لے کے کا م آ تی سنی ، آخر میں ایہ امر بھی بیش نظر رمبا جا ہے کہ مرمید رخمیوں ، جاگر والول ك إجى سعابر الفعل الراجيوت وغير وستعدوا قوام ميل سے الجاسلطنت مغليدكي وسيع حدود بين آبا د تحيين ، كسي تقتدرا ميرسے عبد و بيان كاسمي أنزير تا محا اور انتزاع سلطنت کے دور میں اس ضم کے معابدے مربٹول کی عبیب قوم کے سیاسی اور معایشری تعلقا ت مين روو بل ايريشا في اور اكمش سخت خلفشار ميد اكروية سف متلا عب ركيموي في بنكاك برنشكركشي كى توبيشوان بورى توت سےاس كى مفاتفت كى اور در بارت بى نيز على دروى فال

إبانهم

کو ابنا مینون بنایا میکن تعور سے بی دن بعد سند آرایی اس کے خلاف ایک نازه سازش مونی میں کارگروہ بیان اس کے خلاف ایک نازه سازش مونی میں کارگروہ بعون سازت اور میان کے میں کارگروہ بیٹوا کو حاصل علی ور دی خال میں جو خلوق میٹوا کو حاصل علی ور دی خال میں جو خلوق میٹوا کو حاصل سنے ، وہ رکھوجی کو اپنے منعمو بے بورے کرنے کئے گئے آزا دا ور بے کار حدور ویا۔ (سیم میں کا در اس ملے رکھوجی کو اپنے منعمو بے بورے کرنے کئے آزا دا ور بے کار حدور ویا۔ (سیم میں کار

یدد حقیقت ایک بنج کی قرار دا و تنقی جیسے سابق میں ایسے ہی معالمے کے لئے نوا ب نظام الملک اورمتو فی میتوا کے ورمیان مے ہوئی متی جس میں فریقین نیمس مراد می بیشی کرلی تھی البکن اس موفع برمعا ہرے کو با ضابطہ نبائے کی غرض سے راجہ کی منطوري همي شركي كركي كمي اگرچه برسعا ملت كرنے وقت مغل شهنشا و سے جوعب دكيا سخطا اور خبس نندط بر ما لوسے کی تھ مت نغویض مونی تنفی کیمیٹیواشال صولوں میں کسی ے مربشہ سر وار کو مذ آھے وے گا ،اس کی الآجی نے صریحاً خلاف ورزی کی۔ عبیاکہ اور کیان جوا باجی راو کی وفات کے تحوارے ہی ون بعدسیاسی ذنگل کے اکثر پیلو ا ن اُسمُصنے لکتے اور بانکل نئے لوگو ں لنے ان کی مُکّر لی۔وہ سنگ اُڈ میں مرا۔ الکے سال اس کے عمل فی جیناجی نے قضاکی اور میں زیانے کا ہم ذرکردہے بين ١٠ أس ونت حيناً جي كا نوعمه بثياسدان بوراؤ للي معاملات بين خوب حصه ليسخ لگا تخفا سلا لا على بين اسے اپنے عمرزًا و بجائي رہيثوا ) کے تحت ميں راج سے قومی افواج کا 'مائپ سبه سالارمنغرر کیا . گُره و اُتو صرف دکن میں فوجی اور دیو ا نی دونو ل ممکمو ل میں نایال مذان انجام وے را منها ۱۱ ورخود مبتوالے سعالی رکھو ناتھے فی دہیں اگریز عام طوریر رنگوبا سمیته این ، مهد و سنان میں اپنی وه زندگی شروع کی جو دوری امید وآرزٰ و البے جام صدمندی اور نیا وکن اکامیول رشتل تنی۔ با جی راؤ کا حسد دین مری بیت مسلمار میں فوت ہوالیکن ٹیا نے رجال سیاسی کوختم اور نے ارباب سیاست كى يو دكو مبيدان ميں لاك والا ، سب سے بطر موكر من اوكا سال عما -اس سن يں افغان فرال روا احد شاه ابدالي كالمندوت ن ربيلا مدموا - اسے وزير سلطنت كے جمینے نے وعوت وی تی وہ نجاب میں طرحا کرنشہنشا و کے فرزندا ورحل آورے ہم امشراده احمد النا است الله في ميں ليب ياكرديا يه شهراده وربس ولي آيانواس كاباب

بر له فی شلط مے قربیب

إب نهم ارطت كر حيا تقاا وراس كى تخت تشيني كوكميه مدت ناگزرى تقى كه ازمو و وكار خباك مُو ا ورجهال دَيده مدبر نواب نظام الملك آصف ما ونے جان جال آفرس كور بركى. دكن اور کرنا مک میں جونئے نئے لوگ میدان میں آئے اُن کا پہاں ذکر کرنا صروری نہیں ہے۔ البتہ بد مکمنا ویجیسی سے حالی نہ ہو گا کہ کر نافک کی فوج کشی میں میتور کا جوا ما وی شکر برضمت الصرخبك كي طرف سے الانے آيا اس ميں حبيد رعلي سجي شا ل سحفا اور حب الواب موصوف کے قتل کرو سے جانے پر فوج میں تصلبلی می اور وہ بے نزتیمی سے نتشہو کی تودوا ونط جن برخزا نه لداموا مقامحيدرعلي كے إلته ته كاوراس رويد سے است ابنی اون حیثیت ورست کرنے میں کافی مدو ملی ساخری تغیریه مواکر سفی استواجی تے یو تے، اور مگ زیب کے اسیرو پروروہ ، تین بیٹ تک برم ن پیٹواؤں سے مرقی یعنی مربع را جسآمو کا طویل عبد محوست ختم موگیا اورائس وقت حب که و بلی الم آلی کے روبارہ آنے کے فوف سے ، موفکست کھانے کے باوجود خطرناک و قوی دشمن تھا' لرزه براندام تمي اورا د صركزنا كالب ببرطرف سخت خلفشا رميا بواستها استآراكي راج وهانی میں اندر خانه ایک مجبیب اور پیج شکش مونے مکی .

سابهو کے کوئی بیا نامیا کہ کری کا وارث موتا۔ وہ اپنے برانے حرایت اور عزیز رام کو طعالور کومتننی کرلے بر مالک مقالیکن اس راج کے بھی کوئی نربینہ اولا دیہ تھی۔اس موقع پرمزمٹوں کی قرابت بیستی کا اثریہ ظاہر ہوا کہ لوگوں نے سیوانچی ریا ہی ریاست ، کے دا داکے سمبائی واوجی کی اولا و میں سے سی شخص کووار فِ حوست نبالے کی سجریز کی سامو کی بوی سلمور آبی فی اس فکر میں تھی کرکسی بھے کو گود سے کر اعملاً منہیں تورساً ہی ، خ وصغیرسن راج کی آبالیق بن جائے۔ اسے پینصوبہ جیوٹر اکسی طرح منظور نہ تھا اور نہ کھی ووجى كى اولادين كوئي موزول تخص الاتحاكه بينيا اوريراسرا رفتكو فركهلاكه اسي موقع مر ریاست کے ایک د نام بہاو) اہم راز کا انکٹا ٹ کیا گیا . بین سیواجی کے میمو ٹے بیٹے رام راجه کی بیوه تارا بان کے لئے جس کی پیرانہ سالی، طلب جاہ اورستعدی میں کوئی تھی ن پيداكرسكى متى، اعلان كياكرميراايك بيتاً موجود ب جوايي بايسيواجي ان كيوفات کے بعد بیدا ہواا ورائمی مک میں اے اسے جھیا کے رکھا تھا۔ سیواجی ان کولما اورکابلا راج مخفاء اب اس كەمىلى يا فرضى بىينە كو تارابالى ئے نمیش كركے دعوى كياكر اسے را مم راجر ان ت

إبنهم

اورساموك بعدم مثة وم كافرال روانسليم كياجا في

بدبات آج تک سنوضِ عبت میں ہے کہ ٹارا با فئ کی روایت صبیح تنی یا غلامیکن ہوئیں سر سر سے زور سرح کے ساتھ کو کا را با فئی کی روایت صبیح تنی یا غلامیکن ہوئی

تو کلام نہیں کہ اسس نے وار ف کو گدی پر بھاکروہ سار ا تقدار خود طاس زاما ہے تھی نظام بھا کہ اللہ ہوئے جاتے تھے ا بے کساموکی بیوی کوا سے دعونے سے جس سے اس کے سار مے تعدید باطل موسے جاتے تھے ا

سخت خصة أيا وروه بدريئة تنبيت أينا اختدار قائم كرائي سازمت كرتي رمي -

غرض بالاجی سیا و کثیر کے سائھ شارا پہنیا توخود اینے اقتدار کے خلاف بدووو

زنانہ سازشیں ہوتی دیجے کر بہت چکرا یا سعلوم ہوتا ہے ایک وقت میں اس کا بیہمی خیال ہوا تھا کہ راج کا منصب بانکل افرا دیا جائے اور محومت کی باگ علانیہ ا ہے

ہا سے بی ما اے سکن عوام کے مذابات سدور سے سیوامی کے فارا ن مے مورشے

ا وربر بمنول کی سیاوت سے ہر طرف اراض میلی جوئی تھی۔ یہ اسباب مُرکورہ بالاارا دے

برعل کرنے میں مانع ہوہے ۔ اِلآجی کو ٓتارآ اِ بی سے بھی برگیا نی تھی گردو سری فاتون اِلامی روماں اور دون سے خادون نوما وزیمان وزیمان

اور آمارا با نئی و و نوں کے خلاف انتہائی کارروا نئ کرنے پر تکی مو فی ستی ۔ تا ہم اپنے ونیاوی سنصو بے چیپائے کی غرض سے اُس نے 'نابیتہ کہنا شروع کیا کہ شوہر کی وفات پر میں ستی

موجا وُلِ كَي - بالاجي ربر عنى مين بيكا بريمس تمايني اعلى ورج كافريبي بجف فوري

غرض ماصل کرنے میں کسی وین وصرم یا آل کار کی تنجبی بروا نیکٹنی -اس نے ذہن میں اپنا مارد تا علیہ ملک میں مصرص دیت رکھا سیلنتہ میں سے دیرائے کسید میں اور بوضہ

طریق عل مے کریا اور جمچه کرنا تھا بھال سیتھ سے کرگزدا ، اگرچہ دسیوں سے بھی بحرض پر نے بھی ضیلہ کیا کہ اس کا فیعل نہایت مجرا نہ عیاری ستی . ببرحال ، اسے علم تھاکہ سکھورا تی

وارکرنے برا کا وہ ہے اور ذی اثرانشخاص نیز آبک سلح مبعیت اس کے سالمتہ ہے۔ کہذا

بالآتی نے پہلے یہ ککر کی کہ جنگی مواقع اپنے است میں آمائیں اور راج کی وفات بربوہ رانی کے عابق مدر اقدام کریں ان کا حفظ القدم اور سد باب کیاجا سکے۔ اُس لے یہ کام ایسے

ا ہتا م سے کیا کہ حب کا نے کا وقت آیا تواہل سازش وارجلانے کی جرات ذکر سکے۔ دور ری

تذبیر دبینتوانے میری کرشکی اور آتش مزاخ تارآ با فی کوایک طرف تواس کی روایت کو قریر جتُ میں سے تنیا تشفیری در در در مرور نے میں تاویوں سے سے انہاں کا میں اس

ممہے تسابی تشنی دنیا رہا اور دوسری طرف اسے قابو میں ہے آنے کا بھی انتظام کرلیا۔ اس کوششش میں سکھور بائی کے مقابے میں تارا آبائ کی تا اُید یمی مال موگئی اور خود راجبہ

سے اس نے حب مرا و زام محوست آئدہ اپنے اہم میں رکھنے کی منظوری مجی لے لی

ابنهم حس كي تفييل آھے آتى ہے۔ ساتھ ہى اپنى واتى مسلمت كى بناير أس لے ان افواموں كو رد کئے کی مواکو نی کوششس نہیں کی جو عام طور پھیل رہی تفییں اور جن کا خلاصہ بہتھ کہ تارا ما نی کی روایت محفی سن گھرِفت اور مس بیچے کو وہ بیش کرر ہی ہے، وہ مالکا جالی ہے۔ بہاں تک نوبیتی اسے جمعے کیا موہ اہل مند کے مروم اصول ماک داری سے ، جن كا اخلاقي معياركا في سبت م يهم الميامود نه تها يبكن المعي است ابك اوراستا وارز وار كرنا باتى سنما اجس كے ذريعے امس نے شمان لى تنى كداينى نوج ان اور اسى ليئے زيا وہ مخدوش حرایف سے نجات طال کی مائے اور بہی و و کارر و ائی تفی جے مرمٹوں کا لیے ایسی خبات برمني مجعا مس كاارتكاب مينيواري كرسك متعاسكه وربائي في جوشس مي آكر وكمو كمعي شوبركي لانش کے ساتھ جل مرنے کا خیال طاہر کیا سخام إلا جی نے اسی سے فائدہ اسٹھا یا اور ازر وطعن وتضحیک ید کہلا کہلا سے معیونا شروع کیا کدرانی جی اس ارا دے برعل کرنے کی تعلیف أطحالین و ہ خوب جانتا تنفاکہ اس کی طرف سے اور ایسے نازک موقع پر انسیی ورخواست رائی وَوَدشی اوروه بھی بہبت ہی ٹر طال خورکشی برآ یا د وسلے بغیر نہیں ر وسکتی ۔ اور سکھھور کا آگ میں ملبنا ہر کر اسلی ستى مينى ممف شوم كى خاطر ، جذا محبت اور شوق شهادت ميں مان دنيا نېس ہوسكنا كله اب اُس عزیب نے ایباکیا تو یہ ونیا کی شرم اوراُس بات کی لاج رکھنے کے لئے و و مفسی مجبوری مان وے کی، جو واقعی ارا و و کئے بغیراس نے زبان سے کہد وی تھی۔ گرفا کم بالاجی لے اسے اور پیکا کرنے کے لئے سکتو کے بھائی کو بھی طالبا اور مجمی رویے کا اللیج اور کبھی فاندان کی عزت کے نام سے آبا وہ کرایا کہ وہ مجمی شتی کی ائید میں اپنے رسوخ وانٹرسے کام ا۔ اتراجی جب ساتھ کی بہوی ہرطرف سے کھری اور فود اپنے جال میں مجینس مکنی تو بھرامس کا جرچندروز ببلے ابسی طاقتورنفر آئی منفی ساتھ دینے والا کوئی مدر ہو وہ برنصیب اس تو ہم ریستی کی رسم الین ستی کی مجعیث شریعی اورآب مبل کرا ہے بے رحم قاتل کی کا ل محومت کا راست صاف کرگئی۔

پیمیشوا کے اس فیل کوسخت ندموم سمجھاگیا ، لیکن اس نے ووسرے مرمیر رئمیوں کو راجسے مزید مالی خوق اور نئے علاق ل کی شاوریاں دلوا کے دمین دوزی کا بند ولبت کرلیا. آرا با فی سمجی اب اس کے زیرا ٹر سضطر ب نظر آتی سخی ۔ اُسے محوست بیں معقول جھے کا وعدہ کرکے مشنڈ اکیا گواس دعد ہے کو بورا کرنے کا وہ کوئی ارا وہ نہیں رکھتا تھا جفا القدم

كى غرض سے اس كے اپنے آئد وكال اقتدار كا قانى جاز يد بيداكيا كمري والے داج سے إب نم سى نكسى طيح ابك دسناً وبر تحرير كرالى - برسيع ب كيساموس مرض الموت مي والمحموراور اس کے مواغوا موں کوراج کے یاس سے بیٹا دینے اور بدنا می مول لینے کی جرات نکرسکا تنظار "ا ہم اسے رام سے تحلیے کا موقع مل گیا اور اسی وقت ذکورہ بالا وستا ویز مرتب ہوئی اس میں پیٹواکو اختیار دیاگیا منعاکر معمیر شسلطست کا سارانظم ونسق انجام وے شرط یہ متھی کہ وہ راجب کا نام اور سیوامی کے خاندان کا اعزازاس طرح نشبائم و دائم رکھے گا کہ فرا ں روا بی ارا باقی سے پونے اور اس کی اولا و میں متوارث رہے " وسٹاویزیں فاص خاص وفعات البيئ تحييل من سے ميثيوا كو نېرسم كے مبكه بے انتها اختسارات

رس دستا وبزکے مل مالئے سے حسارت بڑممی اوبیٹیوانے فور اپنی خبگی تذاہر سحل کرلیں۔ راجہ کی بیوی کا بے نا مل فضہ حبکا ویا گیا۔ مربیشہ رکھیوں کو اس طحے مٹھی ہیں لیا کہ احضیں ابنا فوری فائد و بیشو آگی سنالبت ہی مین تفسید آیے لگا۔ تارا یا فی کوٹری موشیاری سے فالو مں رکھا۔ یہ سب ا ور تحرمجوزہ وارث کا مشتبہ ہونا /الیسے اساب تھے من سے میشوائے غصب محومت میں مُدو مل تارا با بی کے بیانے کی نسبت لوگوں بوجوشبهات سقع اأن كوبالاجي نے زائل كر لے كى ذرا تكليف نه أنظانى روا اس كا محوست برنبضة والراس وغصب الكها جائه توجعي وانعديه مي كرمر بيم مككت بي پیشواکی تعلی سیا دت وبرتری و میلان اور و دمی صریحی سیلان میلیم بی سے موجود مخفا بالاجي كي ندكوره بالاكارروائي سے يرشے صرف زيا وه متازونايال مؤمني اور آئذو سے سلطنت كا اصلى مثلى اورسياسي يائے تخت يونا بن كيا اورست اراكى رفت رفت اس سے زیا و و و فغت نه رمی که و و مربطول کے رسمی فرال روا کا بندی خاند رو گیا۔ ببرفرال روا سيواجي كا مانشين نونخا گراس كي صومت اورنسب دونون سلمه، نتف ـ بالفاظ ديگروه ا يك سور ما ما ندان كام برا مورا ورنيز فكوك وارث تما اس انظلاب كي ابك اورنلات بیننی که دکن کے چیموں میں سرویش کمی کی وصولی اینقیع صابات کے سے ساہو نے

اله يراش رن

بابنهم ایک علیده عبده دارمقررکیا مخفاء اب وه عبده نو قائم را لیکن کام ایا گیا - عبده دارندکور كالبض حاكيرول كيآماني سيستصب مقرم وكبار

سابوك بعد جوكارر وائيا س كُنتي رسن الله على مجموعي طوربران كانتجريه واكم مرمول کی قوت ان کے رئیبوں کی ایک متحدہ حکومت باح بن گئی جس کاستفقل اور ملائیر مشترین پییتنوا تھاجو قربب قربیب فرا ل روا کی شان رکھتا تھا۔ بہرہیج ہے کہ اس کی الحاعت لیت و معل اور اکراہ کے ساتھ کی جاتی تھی لیکن بہیٹیت بہیٹو اس کی سیا دے کو پہلے کھی ایسانہیں انا گیا تھا جبیا مراحةً ابتسلیم کیا مانے لگا۔ تجالیکہ لاا درمی نمرہب کے حذاکی طرح ارا جمعطل موتا گیا اور ایسی پڑا سرار عزلت میں حمیب کیا حب کے کسی كى رسانى ندتمى - اگرچ اس مين شك نهيس كه ثارا با في اس انتظام من رضا سند ندتهى اور حمد سے اینا موقع اک رہی تھی کہ حب مکن مواسے ورہم رہم کرو ہے۔

یبی زانہ ہے دب کرنا تک سے میدا نول میں دویلے کی مکت علی کی درختال كامياني اوريه وربيه حيد حيرت انكيزا وريريشان كن واقعات فيسارت مبدوستان

كوچ كناكرديا ذيل ميران كي مختصّر سرگزشت و هرا ديني كافي مبولگ كه ناطرين اس بات كا اندازه كرسكين كه مرملول كي تاريخ كي أس ننځ وورېرجس مين بالاجي نے ندكوره بالاحديد وظائف ومناصب مصل كريئةً يقيم ان دا قعات كاكيا اثر تقا-

نواب نظام الملک نے اپنی و فات سے یا نج سال پہلے سیاہ کثیر کے سیاستہ کرنا مک برجیها ئی کی اور اس صوبے اور قلعة ترجیا بلی کومرار راؤ اور اس سے مرسیته مشکر سے خالی کرا یا اور اس کے عوض میں مراز کو کو آئی کی جاگیر عنایت کی ۔انور الدین کو سیلے ار کاف کی صرف ایالت اور بعد میں اوا بی عطاک رید دی خص ہے جس کے بیٹے محمد علی کی آگے چل کر انگریزوں سے حابیت و تا نید کی تھی ۔ جیندا تھا حب نواب نظام الملک کی نشکر کشی سے وقت او نابی میں قید متنا لیکن نواب نظام الملک کے انتقال کے بعد دو یلے کی رہیمہ دوانی سے رہا ہوا اور سیر کرنافک میں وہ کت کش شروع مونی جیے اور م نے تحال تقصیل اور سپانی سے قلم بندکیا ہے ۔ باب کی وفات کے وفت ناصر جنگ شال میں اس کاسب سے بڑا مجانی دیل میں و ایک عالیاسطفر حنگ و من میں وج فاسر تنکر تھا۔ "جن ولؤن الكرير بنور كے عاكم بر بلاكسي استعال كے چرامعا أن كرر ہے ستے

تین جری قسمت آز افول نے آپس میں ایک "اتحاد خلانہ" قائم کیا۔ ان ہیں فوجان طور گراتہ و مری میں ایک آر اور سازشی چیداصا حب کر ناجک کے ماکم کی جگر پر قبضہ کرنے کا آرز و مند تھا۔ اور تیر ہرے ، فرانسیسی صدرصوبہ وار (= گورز جنرل) شرک میں ہما جس کے سقا صدا گرچا ہے معین نہ تھے گر ساتھیوں میں بہسی سے کم وسیح بھی نہ تھے۔ فرانسیسیوں کی بہا دری اور وہارت فبگ لئے ووہارہ الوائی کا فیصلہ کیا۔ نواب ارکاف میں انسیسیوں کی بہا دری اور وہارت فبگ لئے دوہارہ الوائی کا فیصلہ کیا۔ نواب ارکاف میں انسیسیوں کی بہا دری اور وہارت فبگ لئے دوہارہ الوائی کا فیصلہ کیا۔ نواب ارکاف میں کو سنسیسی کہ وکن میں خود اسول کی جگہ ہے۔ اب یہ اموں تینی فاصر خماک بے صاب فی جانسیسی مردار میں جانسیسی میں انسیسی میں دار میں نازک وقت پر فرانسیسی مردار می جانسیا ہی انگر دوالت سے اپنی جگہ جبوؤ کر سمباک گئے۔ وو پلے کا امدادی وست ہی ایخادی فوج کا مراسیسی میں انسیسی میں انسیسی میں کا فور ہوگیا۔ مالک وکن کی طرف پسیا ہو نا بڑا ہو اور اس کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ کے اس کے باتھ بڑے تے ہی اسے وغابانی ارکاش کی فور ہوگیا۔ مالک وکن کی صوبہ داری کے نام بڑا ہو کی ارامید واد کو بہلا گئے کہ اموں سے معانی مالگ کے گرنا صرفباک کے باتھ بڑے تے ہی اسے وغابانی سے طوق وسلاسل میں عبر ویا گیا۔

سی وی در این بروی یا و وی این برات عارضی تابت بونی و اسیمول نے ابنی بنظمی و و کی اور دو وار مینبسل کرکوانگ کے سب سے مضبوط قلع پر قبصد کرلیا ۔ ناصر حبک کے امیرول میں بدد لیجیلی ہوئی تنی دو پلے لئے اسی طحے جیسے آئذہ کلائمو نے ببکا نے میں مازش کی ان امیرول میں بدد لیجیلی ہوئی تنی دو پلے لئے اسی طحے جیسے آئذہ کلائمو نے ببکا نے میں مازش کی ان امیرول کوا ور سے محاوف خبگ تھا کی ان امیرول کوا ور سے محاوف خبگ تھا کی اور اس وقت حب کہ اس کی سیاہ کا وفا دا رصعہ فرانسیسیول سے محاوف خبگ تھا کی مازشی امیر نے ناصر خبگ کا کا م تمام کردیا ۔ بھراس کے قیدی حریف کوچیٹر اکورودولی کی سند بر بیٹھا دیا گیا اور و دیا نگری جری آیا جہال مشرقی ترک و احتفام کے ساتھ اسس کی کی سند بر بیٹھا دیا گیا اور و دیا نگری جری آیا جہال مشرقی ترک و احتفام کے ساتھ اسس کی موائی کی گئی ۔ وریا ہے کرسند ناکے خبوب کے تمام وسیع علاقے کا 'ائس نے دو پلے کو نائب مقرار اور ایک بازی میں اس کی یا دگاریں ایک نے شہر" دو پلے فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی حاصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگاریں ایک نے شہر" دو پلے فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی حاصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگاریں ایک نے شہر" دو پلے فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی حاصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگاریں ایک نے شہر" دو پلے فرانسیسی شاطر کو جو کا میا بی ماصل ہوئی تھی ' اس کی یا دگاریا ایک نے شہر " دو گئی گئی اور ایک بڑے میں امیر خبول نے اموں کو ادا تھا بھیں اس

باب نیم فون کا معاد ضد کا فی مذ طا تو سیما نیج سیم گردیگی اور واپس جاتے بیں اُسے قبل کر دیا اور اس میں منظمے میں فود سیمی بلاک ہوئے بیمر ہرشے میں ابنری اور سخت بریشا نی میں گئی لیکن فرانس کا ستارہ عروج پر تھا لیسی سے افتدار برسب کو اعتا در با اور اس نے بہت جلد امن ان کا تا گائی سند فر بال روائی پر ایک اور گرا شما دیا گیا۔ شطفر حباک لئے جو راعات اسپنے فرگی مربوں کے لئے کی تقدیں۔ ائس لئے بھی ان کی توثیق کر دی اور دکن کی طرف کوچ خا موشی سے جاری رائے۔

بینتوا کے لئے یہ بات کا و تشویش سے فالی نہ تھی کہ س نارک سوقع پر کیا طریق عل اختبار کرے۔ یہ سیج ہے کہ وہ کار آزمودہ اور ذی حصلہ تواب نظام الملک اب رندہ نہ تنے اور ان کا بڑا بٹیا نفازی البین بھی ایجی ناک دہی میں کرکا موا تھا یکین اول نووہ وہ وہ ماکم صلابت خباک کے منفا بلے میں اپنا حق سنوالئے کی تیار یال کر دہا تھا دوسر سے بس منظریں دو اور سجائی سیجے موسے تنے اور عجب نہیں کہ بیٹو اکو بہلے سے محکان موا اور صبیا کہ آئذہ واقعات سے ظاہر بوگیا۔ یہ دونوں سمی تاک میں تھے کہ سوقع کے تو دکن کی اسلامی ریا ست کو صصے سے اور بھی تھیے کریں اور اپنی مہوسس اور سرکشی سے مزیر فتست دف اوکا باعث

له - بديد فقرت مودسيري ايك هوى تقرركا بعس كا اوبروالداجكا بي فالعدين.

<u>. لؤ کا غنبرستنارا میں داحت وآدا مرکے جلہ سازو سامان کے سائف آزا در پنے دیا</u> | اِبنم سمّیا تنطاه در اس کی اصلی یا فرضی وا دی شهر کے متصل قلعے میں رمتنی تنفی اور و یا رمیشوا کے با ہی منعین تھے۔ یہ ضرور ہوا کہ انعی دلول میشوا اور اسٹ سے آزا درواور نا عاقبت الديش عمرزا وسها في سدانتيو مين سخت ان بن بردگي سدانتيو عام لورير يجاوي نام سے مشہور متعا 'ان کے اختلاف نے یہاں تک لول تمینیا کہ وہ کچھے روز کے گئے کو لھا پور کے اراج کے باس جلاکیا اور افت کا میشوا سفر مؤلی مکن تھریہ نزاع رفع و ف کردی کئی اور مفرور تجاوكونيآمي مارالمهام بناك وايس للالياكيا.

برسب توسقا البكن كك ميس اندرى اندر مخالفت كا ماه و كيب را تحار العام شد و بدست ارا با فی ی آنامیقی کی سوید نفی - ا ور فرمیهٔ کهتا مفاکه و ه اسپیت اثر سے بیکام مضیغ نہ رہے گی کہ رسمی مہدے کو اصلی بنا ئے اور اُس فریبی برمہن کوجس سے سنتر کہ ربین کے مطابحہ میں سروست اشتراک عل کرنامصلحت مجمعتی تھی، آئند و بھیاڑ نے ایکم سے کم د بانے کی

نواب نظام الملک کی نئی سیاہ نئے سعا ہدے اور مطبقوں کی نوعبت کو بیش نظر کر کھا<del>تھا</del> ق پیتو آسے یہ اندرونی خطرے بہت زیادہ توی متعے۔ یا نڈی جری کا سامر پورے لک بر جا دوچلار استفاراس لے اصر خبک کا خاتمہ کیا۔ خود اس کے ملیف منطفر نبک کی موت اِس تے منصوبے میں ایک دن سے خلل نہ وال سکی ۔ وس کا وہن عال اور فائم مقام رہتی جنگی ایساسی مجسنیں منجعانے میں بھیاں ماہر بھلا۔ مرمیوں کا آب یک جن وتمنول کیے مغا لمدم واسمتاء ان سب سے فرانسیسی اسلحہ اور فوجی نظم بھی بالکل مختلف اور کہیں ہیتر **ستنا**۔ اہمی پر سجر بہ مونا باتی تھا کدرکنی قو**ا تو ل کا** برحیا ان فرنگی شکیینو <sup>س</sup>بندوتوں ورسب سے برم کرسید کاروتیز رفتار میدانی توبوں کے سانے کب کم عفر سکتا ہے۔

معض ایک برهبیان از ادا بانی می ربیشه دو انبول ی تکرانی و رسد باب منام برساست اورصلابت جنگ مح افدام إمض واب نظام الماك عبيتون بن خبك بون و و كمعرا ماموش رمينا بیشواکے کئے خصرم کی اِت بھی مجداس کے نام خاندان کی عاورت امزاج اور اغراض کے طلاف تھا نیزاس قوم کے مب ریحومت کرنے کا وہ آرز ومند تھا اورمب ریحومت اسی وقت موسكتي خفي حلب كه اس توم كي حريص ادر بي جي طبيعت كو كام كرنے كا سوخ و با جائے۔

غرض ان سب وجوہ سے ، بالاجی نے نبصلاکی کصوبہ داری کے کلال مرحل فادی الدین کا ساتھ ویا جائے۔ ارا با فی کو اپنی غیبت میں فاموش رکھنے کی غرض سے ، ماجہ کی ذات کا پورا افتیا رسون پ ویا جائے اور قبل اس کے کصلابت جبگ کی حوست بوری طوح قائم اور قوی موسکے ، بلا تاخیراس پر فوج کشی کی جائے ۔ منیائی اس نے شہنشا ہ کو عرض کمی کہ فاذی الدین کوصوبہ دار وکن مقر رکر دیا جائے بیموکر آئندہ حجب ورا شت میں اس بادشای شفوری سے بہت کچھے کام لیا جاسکا تھا۔ بچھر شارا کے قلع سے اپنی جمیبت ہا لی اور ا قاقب اندیش سے بیمھے لیا کہ میرے اعتماد ودوستی کا یہ ثموت ایک حاسد وفضب ناک عورت کو دیما کئے بغیر نہ رہے گا۔

ار بگ آبا دینیج کراس نے وہاں کے صوبردار سے پندرہ لاکھ روپی نذرانہ وصول كيا ـ يصوبه دارحقيقت من غازى الدين كاطرفدار سفا اگرجاس في ظاهر يدكيا كرمم و سك جرب وربی دے رہا ہے۔ بھر بالاجی برسرعت علائے فراسسیوں کے ساخت پر داخت نظام اور اس کے فرائی طبیعوں کا مقا بلکرے کیکن خبگ کی نوبت نہ آئی تھی کہ یکا کیٹ خبر لی کرانے ون سے جور کر کا تیار مورمی تھی اور جیما کے جانے میں خود اس کافعل مرمواء وہ اس کے بیر مُشِت بھک سے اُڑ گئی تب صلابت خبگ سے مبر طرح بنا وقت کے وقت صلح کرتے وہ اور کئی کئی منزلیں مے کرتا ہواستا راواپس کیا اور تیرہ ون میں جارسوپ ل کی مسافت طے کی ۔وہ عین ایے وقت وال بہنا حب کر نہایت مخدوست تصنیع عظر را محاداور ایک مرتبه بحيوفت فروكرن مي الما إلى إلى الرحواس مين اليي تدبيرين بمي اختيا وكرني طي وال كا زيا وه وليروعافل إب شكل سے بيندكراً ۔واضح رے كررام راج نے تا م نظم ونسل حين بشرائط كرساته منتواك حوال كياسما يرشطين كبجي يورى نبيي مؤليس بسي مسراه تدأت بالاجي اورباً الركام الدي وانكاني ووركل كيا الواراباني نوجوان رام سيخوو مي جواني كي حوارت کوشتعل کرناچا لم اور ترغیب دی که وه اس قید د بند سے جس میں خو و مبتلا مواہب 'اپنے کو آوا و کرنے ۔ گرحب و بیماک وه او کاکسی طرح نہیں مجمع اتواس آتش مزاج و خود رائے رانی نے اسے وصو کے سے قلع میں بلایا اور و إل اس برخوب كوكىك توجيونا وارث بدلا مواجيوكرا ہے کیراسے سخت واست میں لے لیا جرسا ہی تلع میں موجود تھے وہ پرانی وضع کے مربیُّ اور قديم طرط ين كے دل سے عقيدت مند تھے۔ وہ بمبنوں كے تسلط سے خالفت ركھتے ستے۔

بابهم

قارا بائی کوان کی ائیدفرال برداری بربوا مر و مستها - لبذا اس نے فرجان راج کے آوریوں پرج بیما کول کے آس باس موجود سے اکتف باری کا حکم دیا ۔ طاف کوان کا فرخ شہرا در پشتوا کے استعبال کی مطلق توقع نہتی ۔ اس کے بعد رانی کے حکم سے تطبع کی قوبوں کا فرخ شہرا در پشتوا کے ساہیوں کی قیام گاہ کی طرف بھر ویا گیا ۔ اس سے بھی بڑھ کرید کہ تارا بائی نے ذاجی گا کمواڑ کو طلب کیا کہ چند سال بیچ ترمیک کوجس نصو ہے میں ناکا می ہوئی تھی اب وہ اس تی کسیل وقت زیادہ سابق میٹو آکی ستعدی کے ترمیک کو قوراستے ہی میں جالیا تھا گر دنا جی کے لئے اب وقت زیادہ سازگار تھا کہ وار الحکوست پر بڑھائی کرنے اور ملک کو سازشی بڑہنوں کے گئے اب سے آزا وکرائے ۔ خیائی اسی موقع براعل ان ہوا کہ وتا ہی پندرہ ہزار سیابیموں کے ساتھ آپنی ہوئی ۔ گا کوار اور تارا با فرکی ما قامت ہوئی ۔ جید قلعے بھی قبطے میں لے لئے گئے ۔ نیا بینی ندی موجوب و سفاوس کو لیا گیا تھا ۔ غرض بتارا بائی اور وتا جی کے مخالف سقا اس سے کافی کھ آک تک یک یست اوایس قلعہ بندموکر لوانے کا انتظام کیا کیونکہ یہاں کافی سازو سا ما بن رسد

کیکن انتظا ات کی میل مونے نہ پائی تھی اور یہ ہمی بس دبیش ی کررہے ہے کہ کوکن کے صوبہ فارکی عقب سے زوبڑی اور میں نازک وقت پر ساسنے ہے و فعندً . بیٹوا منو دار جوا۔ صب معمول ام و بیام شروع ہوئے۔ پیسلسلہ جاری ہی تھا کہ بیٹوا نے حلفیہ قول قرار کرکے گا کواڑ کو دھوکے سے اپنے قریب ٹیا کو ڈالے برا کا دہ کیا اور فوراً عہداً و کر اس برحل کیا ورث کے گا کواڑ کو دھوکے سے اپنے قریب ٹیا کو ڈالے برا کا دہ کیا اور فوراً عہداً و کر کے سے اپنے قریب ٹیا کو ڈالے برا کا دہ کیا اور فوراً عہداً و کر کے بینے دوک دیا اور مقت کے دقت بینے دوک دیا اور مقت کے دقت بینے دوک دیا اور مقت کے دقت بینے دوئی براگائی

مر آرابا نی اب می قلع پر قابض اور مقابلے پر کولست نظر آتی علی فروان راجد کواس نے سے میں میں کا بیان ہے کہ یہ تبدیل فرال مکا مقا کرانٹ وف کا بیان ہے کہ یہ تبدیل فاریک موجود ہے ۔ یہ ایک منگ لبت، مرفوب و تاریک حجرہ متعا اور قیدی را جو کھ ا اسلی

إبنهم اوتي ترين غله كاديا مانا منها يوس جيرت الكيزعورت كالوكه اورماكمانه مزاج كأورمولون سے زالے اورستفنا ومحوسات والوار کی کوئی مثال اتن مجیب مالے گی جتنی ارا با ای کے طرز عمل اور اس زیا نے میں اثر و اقتدار حاسل کر بینے سے ہیں نظر آئی ہے۔ احکام کی مجاآوری کے لئے کوئی فوج اُس کے پاس نیٹھی۔ ہا ہیں ہمہ وہ بیہمبت رکھتی تھی کدمیشواا در اس کی تھٹندا فواج کو فاطريس نه لا مع - وه عبد الليقي كي رعي متى اورعوام الناس كافتوى مبي اس كي تائيد میں متنا۔ اگر یہ تعد ستارا کے وروازوں سے باہراس کی خایت میں سی لے انگی تک ماہائ طرہ یہ ہے کہ انجس کا وعولی را م راجنا فی سے اصلی اور طالی مونے برمنی سخفا حالاً کدسب مانتے متعے کہ وہ خود اُسے علانبہ کم واٹ ربدلا مواہر کہ مکی ہے۔اس اول کے کو اپنی غرص کے لئے خودہی تیارکیااورمیواس کے ساتھ وکچھ برٹاؤگیا وہ اوپر ہم بیان کر علیے ہیں۔ لطف یہ ہے ل الوكون كومجى يه خبال را يك أس مجاران كى اطاعت كرنى حافت عرض في اين إسخول ا بنا ثبت توط دیا۔ ابنے موجود وسکن کی صدود کے باہرو ہیٹوا کے افتدار کا کوئی معت بلداور مزامست ناكرسكتي متى ابن مهدا طاعت تبول كرائي برتحريب وفهائش سے اس نے انكاركيا اور قلعے کے سیامیوں کوجع کرکے مرحفس کو صلف دیاکہ آخر دم نک اس کا ساتھ ویے گا۔اسے كال اقا وسمعية إستتبقهم كعيارى كه اس في يمى اللانكباكة وكونى ملف يين سانكار كرے كا اسے ايك دونيس اله برفوج سے علىده كرديا جا سے كا ـ كريد علوم نيس ككسى ف اس بیان کی صداقت آز انے کی حسارت سمبی کی پانہیں۔

بہرمال، یقینی ہے کہ بالاجی نے اس کے مقابلے میں جراً منصلہ کرنے کے جوکوں سے پہلوبچایا۔ اور ایک جمیب زج کی سی کیفیت بید اس کے مقابلے میں جے فاص فاص اسباب تھے۔ اس کے علادہ فارا لم فی سخت ضدی اور خور اس کے علادہ فارا لم فی سخت ضدی اور خور اس کے علادہ فارا لم فی سخت ضدی اور خور اس کے علادہ فارا لم فی سخت ضدی اور خور اس کے علادہ فارا لم فی سخت ضدی کو کمی ذکورہ بالا فیتجہ پیدا کرنے میں کا فی دخل مفا۔ او جوان راج بسیواجی نانی کا واقعی بیا مقالیا میں اسے اپنے کا دست میں اسے اپنے شور کے مسلم حق کی واریٹ من رحقی مرا کی جوہ اور اسپانے شور کے مسلم حق کی واریٹ من رحقی مراکی ما یوا و وغیرہ کے عام معاللات میں اسے اپنے شور کے مسلم حق کی واریٹ میں اسے اپنے

المدركون وفد

شوہر یا بیٹے کی اجازت کے بنجرکسی کومتبنی کر لینے کا پوراخی مال زیمی ہونؤ بھی یا نئی ریاست کی بہنم کی ورائنت کو بذریع تبنیت قائم رکھنے ہیں اس کی بہت کچنے ٹائید کی جاسکتی تھی اور تبنی بنانے کا حق ان لیا جائے تو اس کا لازمی نمتیر یہ تھا کہ فو داسے آنالیق یا ٹائب انسلطنت بننے کا بق حامل ہوجیسا کہ اپنے شوہر درام راجداول) کی وفات کے بعدوہ فی المقیقت اس نصب بر فائز موکنی تھی۔

اس طرح ارا بائی کا دعویٰ در اصل موجود و راج کی ولدیت اور حق وراثت سے بھی آئے۔ نکب جانا تھا۔ گویا وہ راجگی کے منصب واعزاز کا ستقل ریششرا وراس بات کی اہل مستقل ریششرا وراس بات کی اہل مستقل کے فران خاندان کے خون میشنوی مستقل کر اگر ضرورت ہوئی نبریا ہوئی ہوئی کے خاندان کے خون میشنوی آمیزش کردے اور اُسے بستی سے المحاکم سند محومت کی لمبندی کم بینجاوے رہی تحومت کی وہ سندیا وسنا ویز جوساہونے بالآجی کے نام کھدی نبی تو خاہر اس کو ماوا بائی وہی وقعت و بنی سمی مبنی ہر اللہ نے وہی سمی .

مرتفیقت بربے کفع میں بالاجی ہی رہا۔اس فخود تارا بائی ہی سے امی گرامی سو جی کے بھرت جانشین کوجھوٹا میں بہوایا اورا سے قیدیں ڈالنے کی نظیر سی فائم کرا دی ۔ید درست ہے کہ تارا بالی

بابنېم کے اسد بعض کی امریدار باب سیاست اوریسی سیمی امروبیا م کیرس سے بالاجی کو خاص تشوش اوریت کی امروبیا م کیرس سے بالاجی کو خاص تشوش اوریت کی شرح کی کہ مادا بائی کو سمجھا کر ابنی سیا و سے سکیم کرا و ہے ' اس قرار وا و بر که ' و راج کی وات اور واتی علا تا را بائی ہی کے قبضے میں رہے گا ۔" میشوا کا ولی مشا مضاکہ یہ نام نہا ور آج ہوا مان س کی نگا ہوں سے دور دکھا جائے تا کہ اسے دیکھ دیکھ کر بیشوا کے خصب مکومت کی یا قرنازہ نہوتی رہے ہواس سطلب کو بالاجی نے اپنی برم ہی میاری کا یہ آخری اور باریک بیچ کھیل کر حاصل کر لیا کہ تارا بائی سے ورخواست کی کہ راج کو قیدسے آزادی و سے وی جائے جس کے جواب میں تا را بائی کے حسب توقع اور جائے آتا میں کہ ایسا نہ ہونے یا ہے۔

مینیوآکے اپنہ سے کل اقدار جین کیے ہیں گریٹیسری اور آخری کوئششش تی جس کے بعد وہ الم نظرکت و خوخشد اس قوت کا سروار ہوگیا جے اب سمیر سمنی میں مدمر بڑ جھا سکر یکتے ہیں۔ اور بیعہد و انسویں صدی میں ہمی سالہا سال بک قائم رہا آ اگر فقمند انگریزوں نے اسے ناموو بے نشان کیا اور مرمیٹر و فاق کے دور سرے شرکا کو اینے دیرینہ رسرگروہ کی اطاعت سے باضا بطر بخات و آز اوی حاصل ہوگئی ۔





## مريرون كى طاقت كانتهائ عروج

اب وم کی و میں پنیج می تنس ملکروسندھیا اوے میں بسائے گئے سے بیکن میٹوا کی وہوں کے سائحة آسمے شال میں طرمصے اور وصول زریا علاقہ بینے ملکہ خوو دہلی کے انقلابات میں شرکت رے برآما وہ رسنے تنف سناراکا مام نہا دراج سقیداوراب انباب وقعت موگیا کہ اس كا نام تم ي تشكل كريس سنن بن آنا تما يبيشور كالسنتر نونا موي اورم مرول كالبيشر المسلى علاقہ اسی کے غنت میں ر إلبذا بوری قرم براس کی سبا دنت قائم متی ۔ وہی سرمت نفع آور مهات بسیجینی ندریس کزنا ا درمس مرمیش رئیس کوسمجهاکداس کی تشرکت و د فوس کے حق بیرس غیبد موگی، اسے اِس کام بر مفرر کرتا نغا اگرچہ غالبًا سند صیا اور فکر کے سواء ووسرے رئیسوں براس کا واقعی افتدار مبهت كم تعا . (سنرصيا اوركر كوممى اس لينه م ين سنتني كباكريد دونون رئيس قديمة علقات واحسانات سے میشوائے ساتھ وابستا ستھی۔ وہ وہل ورحبیدرآ با ورونوں مجکہ ریشیہ دوا نی کرتا اور ابنا یا وُل اثر آمااور ست در ازی کےموقع کی ''اکی میں بہتا۔ایسے فرانسیسیوں کی روز افر وں سرسبزی کچھکر آئنده خطرات کی فکر تھی، اور ان کی جانب بھی مَّرا ب رہنے سکا منا، خیا نمی آگے مِل کران کے وشمن انگریز وں سے اس نے تعلقات بیدائے اور انگریزوں ہی کی مروسے اپنے بڑا ہے وشمن انگرما کے جینرمور پیر بند فلیے چمینیہ اور اس کی طاقت کھٹا نی۔ خاص اپنے علاقے کا وبوا نی انتظام چیازا و سمانی کے تغویض کیا جس کے زیانے میں لوگوں کی حالت بہت مجھو بہتر ہوگئی۔ البینے سمائی کی تیاوت میں وہیں روا نرکیس اٹس نے سنے ملا قول میں مر ہٹول کی دھاک ہٹھا ٹی اور شال ہیں وسیع اضابع سمجی فتح سکنے گرخرم انیا ہوا کہ وہ محوَّمت جسے اپنی رط انموں میں خسارہ اسطانے کی عادت بھی کافی نزریشا فی مرعبّلا مُوكَّئُ ـ بهرِحال، خلاَصه به ہے كَنْبِيتُوا كا افت دارعرہ ج محال برپنیج عَلِي اور أَنْهُ ، اوراْتَ میں اسی عبدا فقدار کی سروشت سا نی منطور ہے جو جرمعا ' اُرّ نا انجر کھا اہوا گرزنا ہے اورهب قدرایک خول اشام مطے کے قریب آتا ہے اسی قدراس کی رفتارمیں زیادہ مُعِت آتی جاتی ہے یہ

واضح رہے کہ مجھ مدت پہلے فراسیسیوں سے سیواجی کی قوم سے کرنا مک کے سیدانوں میں اشتراک علی کیا تھا۔ دہی اب وکن میں ان کی سدراہ بن گئے لیکرلیٹی کا وُرمنظمت دجلال چندروزہ محقا اور لالی نے اسے وامیں مجلال تومیشوا کے سب سالاراور چچیرے سجا کی کو آسانی سے نواب نطام الملک پر مع حاصل موکنی۔ فتح مجی اسی حس نے ایک ہی

ضرب میں اس بساما کا جے آصف ما واول کو مخت وقامیت نے تیار کیا مقا ، زیب قریب تارولو د مجمعیردیا۔ اگرچه اسی کے بعد فتمند سپر سالار کو بہ طمع بید امبو دی کہ نا عاقبت اندیشی سے ایب اور خبک مول لے میں کی نوعیت ہی تھیا ورشی پیخباک اس کی لیا تت اور اہلیت

سے بڑھ کر تھی اور بالآفرسیر سالار کے قبل از وقت خاشتے اور اس کی قوم کی سیادت سریہ بھی رزوال کاموجہ بیوگئی ہ

سے سریعی زوال کاموجب ہوگئی۔ یا د مہو گا کیپیٹوانے غازی الدین سے امہ وییا م کئے اورصلابٹ جنگ اورشی

کے خلاف لڑنے گیا عُرقاً را اِن کی ساز شوں کا تولی کے تبعاً گا مجاگ واٹیس آیا سے الا بین کر گاٹکو اٹر کو دعو کے سے قیداور را نی کو قلعے میں مصور کرکے ، و و بچر وکن کی جُگ کی کاف متوجہ ہوا۔ این موکول کا اس دفت تو کوئی قطعی نتیجہ نے کلالیکن و و یا و گار وسیتی آموز ضر در سند صلاحی جنگ کے بلسوی کے کہا نہ میں اس کری و دار دار کی باہمی و قید این ک

سننے ۔صلابت جنگ کی طبیعت کی کمزوری ۔ اس کے عبدہ دار دل کی ہاہمی انت بت ' رمینتہ دوا فی اور ایک دوسرے کی شمنی اور مخالفت ۔ اس کے دبسی سیا ہیوں کاما قابل رفتار در سرار کو مزار در موزار جرب کی شمنی اور مخالفت ۔ اس کے دبسی سیا ہیوں کاما قابل

ا فغاو ا ورآما دو مناو ہونا ، جس کا بڑا سبب ا ن کی ننوا ہوں کا وقت پر ند لنا تھا۔ یہ اسباب تھے کہ میٹور کی قوت تو ڈیلے اور ا س کے مرکز تک جبراً پہنی جائے میں بسی کی

سب نوششیں 'اکام رہیں فرانسیسی دیتے کی دلیری' رپوشیاری اور باضابطگی کے دیستہ مشمہ سے کو زال اس میں کال گر ایک وظیماں کا نیز روضو کی میں اپنی

ووست وشمن سب کولیران اور مرحوب کیا ، گریا کار فرنگیول کی نئی وضع کی میدانی تو میں بڑی خوبی سے چلا فی کئیں اور مرم کول کی جینا شا پورشس کو اسفول نے روک لیا۔

ان کی صغیس تذو بالاکردیں۔ ایک دات جاندگین بڑا ادر مین اس وقت که مربر شرسباہی اپنے ویونا وں کی ناراض کا گلوشکو ہ کرر ہے تھے. فرانسیسی دستے نے سنب خون اراا ور

مر بی سخ سخت سراسیم موکر سباک کوئے موئے اگرچراس فراری میں نقصانات سے زیادہ ان کی بے حواسی اور بے تزیبی قابل ذکر ہے ، مجربشی نے اصرار کیا کہ بُونا پر میش قدی کیا کے

اورشہر کے قریب تک پنج گیا۔ رائے میں مربٹون کے دیمات اس طع جلائے اور تباہ کئے کدر سے دالوں کے بوج میں آگیا کہ اس فارٹکری اور فانا ل بربادی کی آفت

میں اجوان کے ہم قوم مت درازسے اور پوری ڈوٹٹائی سے دوسروں پر ڈھارے تھے ا کیسی می تعلیمیں اٹھانی ٹرتی ہیں اگر فرانسیسیوں کی یہ ساری کارگزار کیاں ادر کامیابیال

كِسُودْ نابت بهوئي - برميذ تبيتُوْا كو نفر اتنا تَفاكه اس كي قومي وت كے سرشِتْ پر

پیشیوا کے سیابی بھی واقعہ یہ ہے کہ ان سب خرابیوں سے بادجود ج نے نظام محو*ت* کا نیتجہ تقیں ہم وی طور پرخوب فوب لڑنے ۔ یُونا کی فوج سٹنی کے وقت وہ صلابت جباک کی سیا ہ کے گرد برا برمنڈ لاتے اور برطمی دلیری سے اس کا داستے رو کتے رہے . فرایسی تويون ريمي النول لي حلوكيا اور مجيط شبخون كے بعد، ددبار ه حواس اور بهت ورس کرنے بڑے زور شور سے قیمن یہ آفیر ہے۔ ان کی یہ بورش ضرور کا میاب ہوجب تی اگر فرنمیوں کی تیزا ورآ لامیں لے بینے والی توہیں تبا وکن آگ مذبرسا دیتیں ۔ پیرنجی ، اگر المحين فرنسيسيول سے ورك كاسبق التو فرانسيسيول فيموان كے استقلال ويا مردى کا لو ا مان لیا اگری مرسموں کی بید ولیری بے ضابطہ بھی اور آخریں ناکا م رہی البتہ اس اُتنا میں بالاجی کے قاصداً ویعض فیتی نواب نفام الملک سے نشکر میں بینی گئے اور ایک طرف تو مغل سیا ہ کے علم مالات سے مبتوا کو اطلاع دینے تھے اور دوسٹری طرف اسس کے سروا روں میں اختلافات آرا اور ذاتی حفکط سے پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تتے۔ مغل میرایک دوسرے سے جلے مرتے تح گراس سے بھی بڑے کرصلابت جاگے کی محوست کے حق میں خرا کی یہ مودئ کہ ان امیروں کے ول میں مشتر کہ طور پر ذہیں ونمائش مند بھی احداس کے دیکیوں کی طرف سے وہ سوے طن اہمی سے پیدا مولیا جس فتوری ون بعدایك سازش كى صورت اضتياركرلى حبى كاسقصود يتنماك ان فرنيول كو دكن سے باکل نکال باہر کیا ما ہے۔

ووسرے بالاجی کا مجوتنے کو مرا مات وینے اور ایک مشترکہ دشمن کے مقابلے | اب وہم مِن باہمی رشت و فاق قائم كرانے كى خوبى اب نويا ل طور يزهمور مين آئى بيتيو و خل سياه اور اس کے فرانسیسی رفیقوں کی اُو تاریسلسل بیش قدمی رو کفے کے لئے اِسما یا وں الا اِسما گر کھیے نہ بن بِلِی تی تھی ۔ اسی طرح فا زی الدین َ فال کوجنوب کی طر*ف کوچ 'یہ آ* ماد **و** کینے اور خود اینے تعانی رکھونا تھے کو محرات سے اور ممکروسٹ مصلیاکو مبدوستان سے اللے کے لئے اس کے قاصد دور ہی رہے تھے کرسب سے پہلے رکومی عبونسلے میدان میں آپنیا مبسا اویر بهان ہوجیا ہے اس لے او مبلاً کرعلی ور دی خاں سط فتال میں بالاسور یک لئات کا صور اور نبکالے و بہاری چوتھ کے عوض میں ایک مقررہ رسم کا اقرار لے لیا تنقاء اب وه لکا یک صلابت جنگ کے عقب میں فوج لے کر پینجا اور اس کی فوج کشی کا رُخ می بدل ویا گرانث دنی محتاج که اس نے گوال اور نزا کے سے تعول بریکا یک ملہ کرتے انفیں نے بیا مانک ورگ اور اس سے تواجع یر قبصنے جایا اور میں گفتا اور لووا وری کے درمیان کے سارے ملاقے سے نذرانہ ہی ہیں لیا مکر معلی محتالوں کو المفاكرا ين مقالے قائم كرديے

تجونسنے کی ایکایکی اس دشمن اور حبی کارروانی کی بریشان کن خریں اسی زانے میں موصول موئیں حب کرسیا میوں میں روزا فزول اراضی ا ورسر دارول میں برولی کے آثار یا سے ماتے تھے ۔ بیرصلاب جنگ کومصلحت اسی میں نظر آئی کومی کی صلاح ان نے اورمیتوا سے مارض سلم کے کر کے اینے کا کووایس محمد ما سے دسٹاھ ہاوی ایس طع ، اگر چہ یہ سعر کہ آرا ہی آئنہ ہ مربونوں کے لئے ،حب کہ فرکھیو ل سے مقابد ہو کھ فال نیک لفر نہ ان عقی ۔ نام قریبی نائج فامی طرح بالاجی سے ب د تحوا ہ بر آمد مو مے اور مرم مید جتھے کی مجموعی کارکروگی برجے فوداسس کی كحت على كا غره كهنا ما بيئ اس كا نازكرنا بيجا د تحا-

ا وحرشال میں مرمیہ فومیں تاز و فتو مات سے بہر و مند موکیں ۔ یہ سپے ہے کہ

ا مرانث ڈف بنگا ہے اور بہاری یہ چیم بھی مرموں کی گاز ہ وست ورازی کا

رگوآات کی وہ کامیا ہی من میں پیٹوا کی دوکے لئے واپس آبا پڑااوراسی مجوری سےوہ گرات میں وہ کامیا ہی من ماس کرسکا جوآلذہ اس کے حصے میں آئی کی کین ہکر وسندھیا کو با دشاہی وزیر اور صفدر ویک لواب او وقع لے رئیمیلوں کے مقابلے میں مرو و بیخ کے بایا اور ان کے تشکر ول نے رہیلوں کے طاقے پر ناخت کی۔اوراضین شکست و کے کا اور ان کے تشکر ول نے رہیلوں کے طاقے پر ناخت کی۔اوراضین شکست و کے کا اور ان کی بہاڑ اور ان کی بہاڑ اور ان میں وحکیل دیا۔اس کا رنایاں کے صلے میں مفتوحہ اسلام کا بڑا مقابلے میں مرو دینگے تو اور زیا وہ انعام واکرام دیا جائے گا اور وور مری طرف ہواب مقابلے میں مرو دینگے تو اور زیا وہ انعام واکرام دیا جائے گا اور وور مری طرف ہواب مالی کہ بیشوا کے طیف غازی الدین فال کی بچراہی میں جنوب کی جانب روانہ مول۔ان وجو وجو وہ سے اخیں بہت جلد وہ اس کے ایک مالی میں ہوائی کے است معمول کے مطابق ملا قد مجھوڑ نے سے قبل انھوں نے ہر دو فریق سے ایک ہی کا مرب معمول کے مطابق ملا قد مجھوڑ نے سے قبل انھوں نے ہر دو فریق سے ایک ہی کا مرب معمول کے مطابق ملا قد مجھوڑ نے سے قبل انھوں نے ہر دو فریق سے ایک ہی کا مرب معمول کے مطابق ملا قد مجھوڑ نے سے قبل انھوں نے ہم حد ورومول کر کی اور معابل کو بعد ورومول کر کی اور اس کے بعدر دو ہبل کھند سے رخصت بھائے۔

آصف باہ اول کے بیٹول کی باہمی کش اکسی حتی فیصلے پرینجی نظر آئی حتی۔
فازی الدین فال شکر کشیر کے ساتھ وکن روا نہوا۔ بر با ان اور کی منفل فرج اس سسے
مابلی سندھیا اور کم کر کی داوی و سے ساتھ ہو کے اور بیٹی آئی کس کے آ طبنے سے
ماس کی سیاہ کی کل تقدا و بڑھ کر ڈریڑھ لاکھ ہوگئی۔ اس ا فانت کے عوض میں صوبہ دکن
کا حربص المیدوار آبا وہ ہوگیا کہ اپنے آئیدہ ملاقے میں مزید کئی گوارا کرے گا اور برار کے
مغرب کے وہ اصلاع ہوگو داوری اور نابتی کے در میان واقع تھے برین والے کے والے کردے گا۔
اور بیش آنے والے حوادث کو تعصفے سے قبل ہی ریکھ دینا مناسب ہوگا کہ اس عطئے کی
صلابت جبگ نے جبی کا والی اخواست کی توثیق کروی جو مرمول کے سیلا ہے اقتدار
کی ایک اور لمبندی کا نشان سے۔

حسب معمول تلوار مینینی سے پہلے اسد و بیام کا منگامہ کرم ہوا۔ بڑے بمبائی کے دعا وی کو ٹالے کی کوئی صورت مذری نوصلا سبت جباک نے مارونا جارا عزان کیا کہ مجمعے اس میں کوئی خال گرفت سقم نہیں متا۔ اب سی دوسر سے دانو کی خرورت میں جوا کی خرب میں بینصفیہ چکا دے ، جہائے ووستا مزضیا فت کی بیر فریب کفالت میں سی عورت کے ہافت

بابديم

کوئی کھانا جس میں زہر تھا داوا دیآ آباکہ بھرکوئی خرخشہ باتی ماریا۔
دکن کی صوبہ داری میں اب صلابت جنگ کا کوئی حریف مذر ہا۔ اس اطینان کے
بعد ہی اُس کے وزیر نے فرانسیسی طیفوں کو تکال باہر کرنے کی وہ سازسٹس کی جسے
بندی نے اپنی فطری مستعدی موقع شنا سی اور قومت سے مذصرف باطل کیا جگہ اسی
موقع سے فائدہ اُسطاکر اپنے ہم قومول کے لئے مشرقی سامل پر ایک بڑی جاگر تکھوالی
رسام کا ایک میں فرانسیسیوں کی تاریخ کا یہ باب اور م نے حسب ہول کمال
جامعیت مصفائی اور جوش سے تحریر کیا ہے اور اس بارے میں صرف اُنا اضافہ کرنے
جامعیت مصفائی اور جوش سے تحریر کیا ہے اور اس بارے میں صرف اُنا اضافہ کرنے
صرورت ہے کہ دو سرے مورخ بھی نضدین کرتے ہیں کہ برطاقہ جو فرانسیسی فوج کی خدات
کے معاوضے میں عطام وا تھا کراس کے انتظام اور قلاح و بہود کے لئے کشی سے کام یا۔
سلیفہ مندی اور فیاضی سے کام بیا۔

اس اثنا میں مربید افواج کی فوقیت کا مختلف متوں میں طہور مور استف ا فلیل عرصے میں بیٹیو اکا شکر کرنا الک اور بالا کھا ہے میں دود فقی شت نگا گیا گران ندر ندرانے وصول کئے۔ جم قلعوں سے منفا بلے کی جرات کی گئی، اسمفیس پورسٹسس کر کے فتح کیا اور تقلع

اہ نواب فازی الدیں خال رفیروز خباک، آصف جا واول کے سب سے بڑے فرزند منفے اور ان کے انتقال کے وفت وار وہلی میں سب سالاری کے عہدے پر فائز تھے۔ ہنیں بر بات ناگوار ہوئی کہ صلابت جباک نے ان سے شور و کئے بغیر دکمن کی صوبہ وارمی کا اعلان کرویا ۔ بلین بہ وعویٰ کہ انفیس صلابت جباک کے اشارہ پراور گا۔ آباد میں زہرو اوا یا کہا آریکی حیثیت سے شون کا مختاج ہے۔

زاب نظام علیجال آصفیا و و م مے جن مالات میں ریاست حیدر آبادیرا فتدار ماسل کیاوہ ہی مکست علی کے تقتفی تھے جو مدوح نے اختیار کی صلابت خباک کے عہد کومت میں فرانسیسیوں لوگ دکن کے در ولبست پر پوری طرح ماوی ہو گئے تھے جس کی وج سے ریاست کے خطرے میں بڑنے کا اندیشہ تھا۔ نواب نظام عینماں نے برمرا فقدار موکر ریاست کو فرانسیسی اثر سے آزا دکیا تاریخی طور پر اس کا کوئی تجوت موجود نہیں کہ صلابت جنگ کونطام عینماں کے اشار سے برمروا یا گیا ، گرفاب نظام عینماں صلابت جنگ کورون کرکا بیا افتدار نہ جاتے توریاست حیدرآباد فرانسیسیوں یا مربوں کے اپتی انگل بے بس اور بے افتیار موجاتی۔

باب دیم کی ساری فرج کو بیدر پیخ قس کرا دیا۔ اور (بہت کچھ اہل پروشید کے نازہ طربق کی بہت ل) مطلع دیہات کے مقدموں کو کیو کیو کے خوب زو وکوب کی اور اہل دیہات سے جراً روپے وصول کئے۔ میتور میں اُس وقت نک بند و راج کی علداری سمتی۔ اس کی راج دھانی سنرنگا پیم کو جا تھی را اور جب کا فراند کو مرموں کے حقوق اگل از ری کا اقرار اور یہ کی جامت آئیز وصد نہیں لے فیے آئی نہ وی تھی اور ہوگی اس دقت نک بال شہری گلوفلامی نکی مجرات میں می رقعونا تھے کا تو کام او صورارہ گیا تھا ، اس کو از رو اِستیں لیا گیا ہونا ہے گائیوار لیے بالا فر پیٹوا سے ملے اور قید سے نجات ماسل کر لی تھی ، اب اس کی مروسے کھونا تھی اس کے بور ہے سہے آئا ر باتی تھے ، اُن کو مطانا شروع کیا۔ صوبے کا شامی مقر ایک مسلم اور شہر کی جان باز اند ما فعت کے بعد بہتیا رفوا لئے برجمبور کیا دست کے بعد بہتیا رفوا لئے برجمبور کیا دست کے بعد بہتیا رفوا لئے برجمبور کیا دست کی بال باز اند ما فعت کے بعد بہتیا رفوا لئے برجمبور کیا دست کی بال باز اند ما فعت کے بعد بہتیا رفوا لئے برجمبور کیا دست کی بال کی مشترکہ جنگ آرائی کی ایک مثال ہے جسے بیا ن کئے بغیب دبیں رہا بانا ۔

میں سخرانٹ ڈوف کھتا ہے کہ انگزاری دوسا دی حصوں میں بیٹیوااورگا نگواٹر کے درسیان تقسیم کی گئی لیکن قطعے میں بوری فوج بیٹیوا کی مقرر موئی بجز ایک دروازے کے مسیم میں گانگوالا کے سیابی متعین تقیم برایں ہم اسے ان سیابیوں کے خسسے مدیس کا نگوالا کے سیابی متعین تقیم اسے ان سیابیوں کے خسسے مدیس کا ہزار روید سالا نذا داکرنا ہڑا تھا۔

یں بڑھاکہ اُ م بہا و شہنتا اور ہمکر فائدا ان سے بوجوان افراد کو ساتھ لے کررگو ناتھ شال میں بڑھاکہ نام بہا و شہنتا ہ سے آخر میں جو سندیں کھوالی سنیں ' اُن سے حب و لواہ کا م بیا جائے۔ جیائی مضافات وہی میں شہنتا ہی علاقے سے جو تھ اور مرولیش کھی کے دو ووقع صول وصول کرنے نثر وع کئے۔ راجیوت ہج بہند دول کے مہند واور فائدان مشوا کے قدیم ملیف شے اور محصول وصول کرنے نثر وع کئے۔ راجیوت ہج جاف بڑے الرئے والے اور مرش تقی اور اُس کی نذرانے سے نہیے جاف بڑے مرشوں کے ساتھ بڑی ما گئت میں مرمٹوں کے ساتھ بڑی ما گئت متی ۔ وہ مجی مجبور ہو کے کرو مربٹوں کے وعاوی کو تسلیم کریں "اور یہ وہ زم برایہ بھی میں اُن کی محصول گزاری بیان کی گئی ہے حالا کہ ایسے محصلوں کے ساسے حقیہ سے میں اُن کی محصول گزاری بیان کی گئی ہے حالا کہ ایسے محصلوں کے ساسے حقیہ سے میں اُن کی محصول گزاری بیان کی گئی ہے حالا کہ ایسے محصلوں کے ساسے حقیہ سے مقیر اگراری کا بہت خطراً کی مقیم افرار کر نا ' آئندہ اُس خیں بہناہ وست ورازی کا بہت خطراً کی مقیم افرار کر نا ' آئندہ اُس خیں بہناہ وست ورازی کا بہت خطراً کی مقیم افرار کر نا ' آئندہ اُس خیں بہناہ وست ورازی کا بہت خطراً کی اسے میں اُن کی کو بہت خطراً کی مقیم کی بہت خطراً کی میں اُن کی میں افرار کر نا ' آئندہ اُس خیں بیاہ و وست ورازی کا بہت خطراً کی کہنا ہے کہنا کہ ایسے کی ساتھ کی بیانہ کے دورانے کی کو بہت خطراً کی کو بہت کی کو بہت خطراً کو بہت کی کو بہت خطراً کی کو بہت کی کو بہت کو بہت کو بہت کو بہت کی کو بہت کی کر بہت کی کو بہت کو بہت کی کی کو بہت کی کو

إبويم

بہ بہم بن الله میں رکھومی محولسلے نے وفات پائی دستاہ ائے وراثت کے متعلق اس کے بیٹول میں معکومے قضے تو بہوئے لیکن ان سے مربیہ جتھے کوستعل طور پکوئی اس کے بیٹول میں معکومے قضے تو بہوئے لیکن ان سے مربیہ جتھے کوستعل طور پکوئی اقتصال میں بیٹوا نے باضابط رکھومی کا وارث اور مربیہ راست میں متوفی کو مومنصب حاصل متھا اس کا جانشیں تسلیم کرلیا۔اس کے ساتھ جا نوجی نے اپنی قاطبیت اور میلان فاطبی یہ نبوت دیا کہ فوراً فرانسیسیوں کے ساحل اضلاع بیانت کی اور اسفیں خوب کوئیا۔اس تا خت کی کیفیت سمی آور م سے تھیر اس تدر کی ہے۔لیکن یہ نیا سمونسلار نیس صلابت خباک کے ملاحے پر حکور کرنے میں اس قدر کا میاب یہ بہوسکا۔

ن<sup>نسب</sup>بیوں کی خبگی شهرت اُن کے اصلاع کو نا خت ' اراج سے محفوظ نرک*وسک*ی مهنشا ہی کی عزت ان گستاخ اور بیچین وسرگره حلواً ورول کو کب تکر ب کرسکتی سفی ۔ ۱ وجو بواب خازی الدین تفتول نے وَہلیٰ میں ایک بیٹیا حجو طراستھا م ں وسال مں کم مونے کے باوجور ہوسس ماہ واقتدار میں اپنے امدا دیسے طرح کم مذسخفا اسل لے بلانا خیر وہی روش اختیار کی حس پر دا و انحال موشیاری سے ا ب عليته جليته يون ناگها ني لور پر روك بيا گياستفا تعني اسخي دونور كانتل ہے۔ ہروبا ب ہی<del>ں۔ ہیں۔</del> پنے اپنی مورثِ اعلیٰ کا نقب نتخب کیا اور آئیڈ ہ غازی الدین ہی ہے نام سے ایک اپنی مورثِ اعلیٰ کا نقب نتخب کیا اور آئیڈ ہ غازی الدین ہی ہے نام سے ، پائی باشہہ ایپ ہی کے سیاسی رجما ن کی بنا پر اس نے اپنی مدو کے لیا ب نوجوان فروجیا یا کو طلب کیا۔ تھرا سے محس ومرتی ے یہ کا فرنعمتی کی وزارت سے معزول کرائے اسے شہنشاہ کے ماته ای طویل اور پیج در پیج نزاع می تحینسا دیا اور پیلے اینے کسی رشته دا رکو اور تیم تا زه حَمِّكُوا كُولُوا كُرِكُ أَ يَنِيغُ آبِ كُو وزارت ير فائز كرا ليا . اس مين سهولت اس كيُّ بیدا موسی کہ اسی زمانے میں ملکرنے بغر محمد وہدارت سے کیب بر باب با وشاہی شکر یرخمکہ کرکھے اسسے بمعنگا ویا اورخیبہ وخر کا ویوٹ کیا مزود رہی کی بھاڑ مسینہ ذور بور کا یہ آغاز شتما اور حب *اکسانفیف صدی بعد انگریزون نے لا رو لیک* کی قیا دت میں فتومات نا یا ل ماصل کرے کا ل سد إب زكي ، اس وقت تك ان كى در إروبي عامالات باب دیم میں براہ راست وست ازازی کا پسلسلہ برابر جاری رہا۔ انقصہ اس قسم کی ہرو سے رہنہ وزارت بر پہنچنے کے بعد نوجوا ان غازی الدبین نے باوٹ اگری کے زینے پرقام کر کھنا جا ہا اور بنصیب احد شاہ کواند جاا ور معزول کر کے بخت شاہی پر ایک نے گئے ہے کو منظن کیا اور کال کا لما استی خلیقی کہنے کہ اسے حالمگیراول جسے ہم رہ اگریزی مام طریب اس کے اس ایسانہ جد وجبد میں اپنی زندگی ختم کروی کہ مرسطح ہوسکے اس مرمثہ ملاموں کو بیخ و بن سے اکھاڑ مجبوبی بین ذندگی ختم کروی کہ مرسطح ہوسکے اس مرمثہ ملاموں کو بیخ و بن سے اکھاڑ مجبوبی جسے خو و اٹس کی بے بناہ موس اور خلط محمد علی نے بیدا کیا اور عبلا اس کی خت نشینی خاص اُس عبد کا آفانہ ہم میں مربط حسے کی نوئ سلطنت مغلبہ اور غلبہ بانے کے بعد بالآخر اس کے قلب بہر بہنچا اور کہنا جا ہا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا جا سے کہ انجام کا راس کی واسلطنت مغلبہ اور کہنا ہا سے کہ انجام کا راس کی واسلے کی موت کا بیا میں گیا ۔

اطراف داکناف میں مرمٹوں کے اقتدار کے ٹر صنے اور دور درازخلوں کہ افتدار کے ٹر صنے اور دور درازخلوں کہ نفونو پانے کے ساتھ ساتھ وطن کے قریب بھی ان کی قوت کو قابل ذکر فروغ ماسل مور ہاتھا۔ خیائی کرنا گلک کے بہاڑی علاقوں سے جو تھے وغیرہ محاصل دصول کرنے کی غرض سے جو مہر روانہ مودئی وحیث کے خطر سے تعکم بدنور کک حابہ بنی یہ تجارت اور پڑامن محصمت کے طفیل و ہاں ٹری دولت جمع سمنی جس پر آئندہ حیدر علی نے ڈاکہ مارا ان گر اس وقت مرمٹوں می لئے اس نزمال میں انگلیاں ڈوالیس راسی طرح ابہی زمانہ ہے اس وقت مرمٹوں می لئے اس نزمال میں انگلیاں ڈوالیس راسی طرح ابہی زمانہ ہے جب کہ ببئی کی اگریزی محومت سے ایما سے انگریز دل نے واٹس ادر کلائم کو کی قیا د ت

میں بیٹیواکی افواج سے اشتراک عل کیا اور بجری قزاق آمکر یا کی قت کا ،جس نے من سے ا و و معم با رکھا تھا اس کے نلے حبین کر اور سرے کواک سکاکر، قلع قمع کر ویا۔ الصالم اس مہم کے تفصیلی حالات اور مم کی آریخ میں موجو دہیں اگر مرمٹوں کے زور کا ایک اور تبوت وه سعابر و ب جيا ورهم لے تقل نبير كياب بيشوا اور بحومت مبدئي كم ابين ہواتھااوراس سے مرمبطول کے بلند ہانگ وعاوی اور زبر وست فوت کا بخوبی اندازہ موسكنا ہے، مزید برآل میشیوا کے میاحمنا جی ایا نے پڑگیزوں کو کمزور و زلیل ہی نہیں كبا مكه اب و و في الواقع آس مُكرَمَّنِ مُتَحَدِّ كُوْاحِينِ كُرُّنُ وْكُي مِها جرين كي اولاد او الکل ملک سے نکال اِ ہرکریں جوسب سے اول سوامل مندر آکر سے اور کھے مدت فبل اس قدرشهور وطافتور تقع مرمِنول لن اس منصوب كالورا الهار نسهى معاف صاف اشار و ضرور انگریز ول سے کرو اِستفار اور کواس کی سیاسی انہمیت بلا واسطہ بہت ہی کم ہو۔ تاہم یہ بات مجھ کم زیجب نہیں ہے کہ ان بھے ٹیلے کا ہومگر دخسل مانے والے اجنگی پھیر کمی سیھرنے والول برحید ہی سال بعد جو تنا مکن صبیب برطمی، اس کے بہت سے نمائج میں سے ایک بہنمی تفاکہ شا برمرمبوں کی اسی اورمفراہی تبا ہی کی بدولت بڑگیزوں کی سوجو دو گوآگی سنی آئندہ کی تقیق ونصینیف سے کی محفوظ روحمی جزناریخ کی مجیب و غریب باخیات میں داخل اور نندن کا ایک سبق آموز کر تمہیجہ۔ اسی دوریان بین بواب نظام کا دربار! بهی رفابت دعنا دسی خنگه مرایل میں ٹا ہوا تھا۔ فرنگی طبینوں سے حسد کی آگ بہت ون سے اندر ہی اندرسگا۔ بھی تنمی . پہلے ایک مرتبہ اس کا ظرور معی موجکا شفا۔ اب ددبارہ اس براے میں ظام ہوئی کہ نواب صلابت حباک سے ان کی مرضی کے خلاف ، وہا ُو ڈوال کر ایک ھوا رہا گا کہ کسی نواب نظام الملک کی طارمت سے برطرف کیا ما ناہیے اوروہ ا۔ سیا ہموں کو وکن سے لے کر خلا جا ہے۔ اسکھ علامی اس کے بعد کے عجیب کوا نُف ننی کبی کا صبر داستقلال . مربط معیت کی جوبطور بدر فرسائفه کی گئی سفی ، دایراند ر فا فنت وتعاقب كا خطره دورمول كے كعد حب اس دستے كو شكر كزارى كے ساتھ رخصت کر دیا گیا اتونفام الملک کے لوگوں کا نعانب میں دوار برانا۔ بسی کامیدرآباد بہنے کر ننجاعت و استقالمت اور کال خوبی سے متعاللہ کرنا۔ انتہا کی خطرہ حس میں وہ

باب ویم الحمرا مواتها مشرق کی طرف سے اس کی تکی فوج کا میں وقت پر آ جا نا . آخریں اس کی فقے اور اقتدار کی بازیا ہی وغیرہ وغیرہ بہت سی جزئیات ہیں جن کواورم سے اپنی صدور جر دمجیت ناریخ میں نہو قع بہ موقع مندیخ کردیا ہے۔ البتہ دو میں معاموں میں اس

مندی انگریزی داستان کا توسی دیدس نبلا ہر غلطی کھا گیا ہے ،۔ مندی انگریزی داستان کا توسی دیدس نبلا ہر غلطی کھا گیا ہے ،۔ (۱) ایک توبیر کہ اور نگ آبا د حیور کے بعد نبسی کی حفاظت جس مرم ٹھ ہرتے

نہ تھی آسکیواجی نے بار ہا تو میت کے مذبات کو انجارا اور ہم نذہبی کے واسلے دئے بھر سھی ایک عرصے بعد تک مرہتے سے اپور اسلطنت سنعلید یا نواب نظام الملکاک کی رمایا

بے دہے۔

دس - اورم نے بنان کیا ہے کہ تبی نی الواقع ابتداؤسامل کے فرانسیسی اضلاع میں مبانا ما منہا تعالیک کمک بینج نہ سکی اور تعاقب کرنے والوں نے الیسی سرگری دکھائی کہ وہ محصیر نے برجمبور ہوگیا اور میدراً باویس منزل کی جو آگے جل کر اسٹس تسدر مشہور مہوئ گرانگ وف کی رجو ایک خباب آزمو وہ فوجی نقا دھے، قطعی رائے ہے کہ لیسی لے شروع ہی کے انداز میں ایک کے منام تجریز کر لیا تھا اور فن نباک سے نواب نفام الملک کے موجو وہ وار الملک کو ایسے سنجعل کر دائے کا منام تجریز کر لیا تھا اور فن نباک

سے امتبار سے یہ اس کی مین دا' ائی تھی ۔ مالائکہ اگر و وسیدھا شالی سر *کاروں* کی طرف روانہ (اب وہم موجاتا تويد صورت مقصدك التياري بمي غيرماتلان موتى اوراس التنبار سيمي كداس کو بروے کارلانے کے جو فرائع بسی کے پاس مہیا تقے، وہسی طرح کا فی اور مناسب نہ تقے۔ برملل يسلله اسموا وسع جوبمين ميسرب فالباقطعي طور يرطي نهين موسكا اورض قايل ونائع كى إت ب

اسی عروج کمال کے زالنے میں میشوانے شاہ انگلستان کے ام دو خط تھے اور مبتی ى المرزى مكوست كے در يعے ولايت بجوائے ستے - ان سے بمى انداز و بوتا ہے كەلى و نون مرمٹوں کے و ماوی س قدر طبغہ ام بنگ اور میدان سی س قدر وسیع موگیا تھا۔ رے خط سے یہ بھی مترشح موگیا کہ کر نامکک میں ہارے ( = انگریزوں کے ،معاملات کی شکوک مالت اور بگا ہے میں اتنی ونوں جومصائب میش آئے تقے ان کی اطلاع ایک مِیشُوا کو یہ دلیری مو نی کہ وہ اُگریزوں کی متفامی محومت <u>سے پہلے</u> کی نسبت کم *رموش*نی كا تب والبجد اختياً ركرے رحمر المحقى مالات كا اور بھى صريحى تبوت خب سے جار لے ہم وان (الحرزون) كوسخت صدر ربينيا ، يا ب كدم مبلول في محد على سے صور اركاف كى جوسته وصول کی . دراس سے حکام نے جہال کک مکن تھا، اسے روکناما إليكن مكن نه موا۔ محمطی اینے خطرناک ہسا ہوں سے پوری طیج لزہ براندام تھا اور اگریزوں کا اُس بریاہی ی ریاست پر اتناً کا بونہیں ہوا تھا کہ وہ مرجموں کا مطالبہ متر دکر دیتے کیونکم توارشے زورسے مرمیوں کوروسے کی ان میں کو بی قابلیت نوشمی -

مسوراس وقت کک مندور باست تنمی -اگرمه و بال سے دیوان تنجی راج نے را مر کومف شا و شطریع نبا دیاستها به به دلوان انبدا میں حبید رحلی کا مربی سخا اور آخر میں اسی کے موس برست اور کا فرننست إنخول سے خود بھی اسی انجام کو بہنجا جوائس سے پہلے اپنے محسن دینعنی را جہ بنہ و ہوکا کر دیا سما ۔ حبید ریعلی کی ابتدا کی سرگر سنت سمجھنے سے لئے ضروری موالا که مسورو سرنگا تیم ی مربط اور شول رتفصیل سے نظر واکی ما سے لیکن عارا منشا صرف یه را به که اس را بزن بیشه توم کی برخمت میں فروغ و ترتی کامم ل و کرکرویا جائے۔اُس کے بہاں اٹنا بھینے پر اکتفا کرتا ہیں کہ اس مہدو ریاست کی راج د**ما**نی معیو رلی مکی کئی حمدہ بیر منول بر مرمول کا قبضہ ہو گیا اور کو یہ ریاست ان دنو ک محمد مبت بڑی

باب دہم از شمی حمرا بک ہی موقع بر بلیشوا کے سیا بہوں نے بور ہے بنیس لاکھ کا خراج جبراً وصول کر ایسکین وہ جو کہتے ہیں کہ آئے والے واقعات کا پہلے سابدیٹر نے نگنا ہے ' بہی موقع سخاجب کر میبور کے آئے مار کے آئے مار کے اس میں موقع سخاجب کر میبور کے آئے اس مار کے اس میں دفعہ ابنی جالا کی نیز جنگی مہارت و مستعدی کا نمایال انہوت و ویا اور مربیٹوں کے لیے نیا ہ سیال ب کو روک روک لیا آئی کا زاموں نے اسے ایک ظرف تو اقتدار کا ل کے زیبنے پر جرصنے ہیں مدووی اور دوسری طرف مربیٹہ حکمہ آور ول کو برجنھیں گئی مربیٹہ حکمہ آور ول کو برجنھیں گئی مربیٹہ حکمہ آور ول کو برجنھیں گئی مربیٹہ حکمہ آلی کے زیبنے پر جراحت میں مدووی اور دوسری طرف مربیٹہ حکمہ آلور ول کو برجنھیں کی بیاب کی ایس کا ایم بی واقعہ کے ایک کی بیاب کی ایس کا ایم بی واقعہ کی بیاب کی ایس کا ایم بی واقعہ کی بیاب کی ایم کی کا بیاب کی ایس کی ایم بیاب کی بیاب کی ایم کی کا بیاب کی بیا

گئی حجد زک بی، اس کا ایدی دشمن بنا دیا۔ بیلیشوا کا ایک اور جنی منصوبہ میس کی تحمیل غالبًا پورے جزیرہ نما کی تاریخ کا فرخ بدل ویتی ایک اور بہند ور یاست بدنور کوسنح کر نا تخفا جس کا اوپر ذکر میوا۔ اور کرنل وکسس سے نزویب اس میں نوکچوئٹ سنبیس کہ پینچلا نو دو است انتی جلداس قدر زیاوہ ونز تی ذکرسکن اگر قبض کہ بدنور کے سائنہ و ہاں کے کثیر خزائن اور دو سرے جنگی اسباب وو سائل اس کے ہاستھ نہ آجا تے ، اس کا خو و حید رعلی اعترا ن سمی کرتا سخارلیکن کمچیا ہے اسباب بیش آئے کر میشواکا سرائنکر فتح بر تورکے احکام برعمل نہ کرسکا اور چند ہی روز بعد سعی و کوسٹسٹس اور کار وتشویش کے دور سرے مواقع نے اسے بھیراد صو توج کرنے کی مہلت نہ دی۔

بسی کا رسوخ اہمی کک جبدر آبا و برمحیا سفا۔ لیکن اس کی مبعا و بوری ہونے ہیں زیا وہ وہر زخفی۔ لا لی روانہ موجکا خطا اور بے اب خطاکہ بولویل بحری سفرخت، ہوجس کے بعد ہی اس کے ابید ہی اس کے ابید اس سے ابید ہی اس سے ابید ہی اس سے ابید ہی اس سے ابید ہی اس سے ابید اللہ کے برخینے سے جبی بہتے موگئی تھی۔ نواب نظام الملک کے مرز سے جبی بہتے موگئی تھی۔ نواب نظام الملک کے وونوں جیوٹے بھائی ریشہ دوانی اور شورشرک کر ہے سے جبی بہتے موگئی تھی۔ نواب نظام الملک کے حصد ویا جائے اور و دہجی ان کے رشور سے سے بری یا بہتوں۔ فرانسبسیول کی رفابت حصد ویا جائے اور و دہجی ان کے دونت کی جارہی تھی۔ اس کو ایک مرز سے سے بری یا بہتوں۔ فرانسبسیول کی رفابت میں جلہ وزر رامتی دانی کی ان کے مرز سے سے بہری یا بہتوں۔ فرانسبسیول کی رفابت میں جلہ و زرامتی دانی کے دونت آبا دکے اور ایس میں مروار نے وہی میابی سے سخت عدا و ت تھی لیسی کا ارا و و سے من اور شرماک کی تویل میں خفاا ور اسے بسی سے سخت عدا و ت تھی لیسی کا ارا و و

تفاكه ضرورت موتوصلابت خباك كواسي فلع مين معفوظ كربيا عبائ مكريبي درييج سازشول إب ويم كى برولتُ في خي خلفشارىدا موكية ـ بدارالمهام كى سبت خيال مفاكر لبي ك ويوان کے قتل کی ارسس میں شرک ہے ابذا فرانسیسی وج کے آبک وسی سیام نے جواب میں امسے ( و نشأ و نواز خال كو آمش كر دالا بر بسى سوچ ہى ر ماسخفا كەنواب نظام الملك كواش كے مجم اور مغرور بعانى كے نعاقب میں بے بیناكس مذيك قرين صلحت بوگا كراتنے میں خود اس کے اور فرانسیسی دینے کے منسر فی سامل کو دایس م<mark>ا نے کے فوری احکام پنج کئے</mark> جولا لي معضوص حاكما ما ليج مي تحرر عف . استثماري وا فع مين شالي سركارول میں فوج رکھنے کی ضرورت متھی گرح دستے و استعین کیا گیا ' اس برکزل فورڈ نے فوراً بنگا نے سے بڑھ کرمکر کیا اور و ہ منتشہ موکئی نواب نفام الملک ابنے جیو لٹے بھائی بسالت جنگ سے ساتھ جسے اتفی و نول مرار البہار م مفرر كيا سفاء فرانسيس مليفول كي وستكيري كے لئے خوواِن مجا میوں کے بیس کر ہوش گم ہو گئے کہ نواب نظام عینماں نے شال اصلاع میں بڑا سجاری شکر فراہم کر میا۔ را ستے میں مرمٹ سبا ہ برایک بڑی فنے حاصل کی اور ا ا ہے وونوں سمبا نمول تے عقب میں آپہنچا ہے۔ اِنگریزوں لئے اس نطأ معلیٰاں سے اظہار دوستی کیا کبونکہ وہ مشترکہ وہمن کا وشمن سخا۔ به و تحکیر صلاحۃ بگ ا وربعیٰ طبده گریزول سے مصالحت اور اننی ویرآیا و ، موگیا جس نے ہوڑا فراسیسیول کے وكن مسينعلق كابالكل فاتدكرويا- الكريزول كواكيك وسيع اورسرسنر بركن بطورانعام عطاموا اگرچراس كى مينيت عاليرك سى ناتقى ميساك فرانسيسيون كوبورامورد (أشالى سركارلس) ماكرين ل عنا عفا والبنه ماكبرك موض من فرجى صدات أيام دينا، والسبيون برلانهميا حما تنفاء اس سے ان کے حرایف انگریزوں نے کسی نکسی طیح اپنے آپ کوستنٹی کرا ایا۔ اب صلابت جُبُّك كواس كے برائے طبیفوں لے جھور ویا ورث وفیق مجی آڑھ نر آئے تو سجعروه بهبت حلداي بباصول مرصاحب عرصها فكؤاب بيرنف معليغا ستحقيف مركاكيا ا وُربَسالت كى بجائے جو فرائسببيول كى جانب اُلى بىغا بواب نظام عليما ں ہى كود لوال بيقرم ر دیا ۔معزول سیالت خباک اپنی حاکیروا قع او دنی میں چلے آئے۔ یہ بہت ہی سرسری کیفیت ہے کس طع نواب نظام الملک سے ور ارمیں لبی کی

باجیم الجائد فواب نفا مملینال کا تفوق اور فرانسیسیول کے موض اگریز ول سے دوستا فدروابط قائم موئے گراسی سے آئدہ مرہوں کے جنوب میں انتہائی فروغ وکا میا بی اور بسالت جائد کی مصیبت و بھیبی کے اسباب سمجھنے میں آسانی موجائے گی۔ اس زمائے میں اگریز نہ آ او و سخصے نداس قابل کئی اسباب سمجھنے میں آسانی موجائے وائ کا شالی وکن میں محموداور صاحب رسوخ رہے اگرچ انتھیں کسی و تقت مجمی اور الطمینا ن اور استقلال میسر نہیں موارالبتہ اگریز ول نے اب کم میت باند موکر اور انتہیں کرلیا سخا کہ اپنے قدیم اور فی دفتمنوں سے اگریز ول نے اب کم میت باند موکر اور انتہیں کرلیا سخا کہ اپنے قدیم اور فی دفتمنوں سے سامل کا رو مدکول پر کھو بائیں اور قطعی فیصلہ موئے بغیر حجائی سے باتھ ندائھا ئیں اس سے مامل کا رو مدکول پر کھو بائیں اور ملاق تو انتہ ہوئے ایکن اس کی کوئی ایدا و ورسستگیری معقول اور پر نفع تجارتی مراحات اور ملاق تو انتہ ہو کیا لیکن اس کی کوئی ایدا و ورسستگیری منہیں کی۔

اسی ذالے میں فہتوا کا بھائی رکھو ناکھ شال سے والیس آیا۔ اس نے وہال مبن مغالط آمیز فقوعات تو ما کویس گران وال کا بھاری معاوضہ اواکرنا پڑا۔ اسی برجی سے معائی سداشیو سے دوب مام طور پر بھا و کہلانے لگا تھا) سخت اخلاف ومنا فشہ بیدا ہوا مور آخر ملا کے مصرت نظی کی محروت نیجی کی محصور التھ کے مور التھ کے فرکر تدریف بجر زیما مقل اللہ مسیاکہ رکھو ناتھ کے برگر کر تدریف بجر زیما مقل کی مبیاکہ رکھو ناتھ کے برگر کر تدریف بجر زیما مقل کی مبیاکہ رکھو ناتھ کے برگو کر تدریف بجر زیما مقل کو فا ور اور اور اور اور اور اور اول سے محصد ہا۔ بہر مال آئدہ و جو پر ہوا ، و و بہت کہا اسی مائی منا شخص کا نتو بھو اور کو کھا اور کمو موا کی خود ان اور اور و و سعاف کر کیا موادر کو کھا اور کمو کھا اور کمو موا کی خود ان اور اور منوص کے ساتھ سامی دیا ہوا و والی والی موادر کو کھا اور کمو موا کو کھا اور کمو ساتھ سامی دیا سے موسی سے آبا کے بعد بیش ہوا کی دل سے خدمت گزاری کرنا رہا اور منوص کے ساتھ سامی دیا سخت مدر کھی تھی اور کو موادر اس کی جامعہ کی شالی موکر آرائیوں پر معاف صاف سامت میں ہوں کی کہ اُن سے مجبو نفع حاصل نہوا اور مرمول کی نظریں اسی لڑا کیا کے فاظر ہوئی ۔ محت جینی کی کہ اُن سے مجبو نفع حاصل نہوا اور مرمول کی نظریں اسی لڑا کیا کے فریدا ہوئی ۔ محت جینی کی کہ اُن سے مجبو نفع حاصل نہوا اور مرمول کی نظریں اسی لڑا کیا کہ اُن مور تیا ہیں دوا مور اس کی جامعت بہت کبیدہ و ناموں ہوئی ۔ مداست میں داخل موں داخل موں کے میں داخل میں داخل موں کے میکر مہت جینت باندھ اور ثابت میں داخل میں در میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں داخل میں دیا می

إبومهم

کرویا کہ فرج کی رہ نمائی میں وہ کچھ کے مستعدا ور دلیر نہیں ہے۔ اس میدان میں قد مزان
ہونے سے کچھ بہنے اس کی جان لینے کی بھی کو مشش ہوئی اور وہ ایس خون کا شکار ہونے
سے بال بال بچ گیا۔ یہ معلک معلوم نہیں کہ اس شبطا تی سازش سے خود اس سے مہنے
سے بال بال بچ گیا۔ یہ معلک معلوم نہیں کہ اس شبطا تی سازش سے خود اس سے مہنے
معلفر خال کے بیشوا کی المزست میں رہنے کی نمی الفت کی اور اس کے ایک رشتہ والہ
ابراہیم خال کار دی کو اپنی المزمت میں داخل کیا جے منطفر کی دکی انحس بر محالم بیت
ابنا حریف مجمعی اور اُسے ذاتی این عرب نہیں کہ دو سرول کے مقاصد بوراکر لے کی
سب سے بہتر شکل بی نظر آئی کہ بچا وکا خات کرو ہے۔ بارے ایک سلے دار کے اوسان
ورست رہے اور یہ سروار معمولی سازخم کھا کے بچ گیا۔ منظفر خال اور اس کے کاردکن
کو سنرا کے سوت وی گئی۔

اس جگرسلساز اریخ کو کمچه دیر کے لئے موقو ن کرکے ضروری معلوم ہوتا ہے کا دیر جو کمچھ بیان ہوا کہ اس سے زیا وہ وضاحت کے ساتھ مر ہولوں کے نئے سے بیالار کی کیفیت اور وہ مالات تخریر کرو ہے جائیں مجن میں اس کی نتیج فیسے نہ ووقلموں زندگ کا آغاز ہوا۔۔

 باب وہم اس زانے میں جومواقع میش آئے ان کا نیٹجہ یہ بہوا کہ وکن کی ان وونوں حریف طاقتوں اس زار کر کہ ان زکار سر کمنفیا کہ میں ان نہ ورزا ہم زن ایس دائ

پر ندگور و بالا نظر میے کے مقبل نوبت برنوبت نباہی ارل موئی۔

جنائی پہلے نواب نطا مع علیجال نے ابراہیم خال کاروی کو نوکر رکھا ہونونیانے
کے فن کا استما اور بسی کے زبر نزیبت را بخاریم و بال سے نوکری مجبوکر وہ سواہیو
کے باس مبلاآیا (اسی سے سلفر خال کو وہ ناگواری بیدا موئی حس کا ذکرا و برجاری نظر
سے گزرا) اور بھاکو کا سب سے معبتر سر دار بن کیا مس طبع جارلس دوی برند کا سروار کم کیمیو با سوسنفاکہ آخر میں اُس کے آتا ہی کی علی سحاکو کا انجام مبنی سراسر در دناک ہوا۔
کیمیو با سوسنفاکہ آخر میں اُس کے آتا ہی کی علی سحاکو کا انجام مبنی سراسر در دناک ہوا۔
باس ہمد مرمث سواروں کی قوت بورے عوج برختی اور این کی نقدا و بس بھی کوئی می مارائی سے کوئی می مارائی کی خال میں میں کوئی کی مارائی کی خال میں کہ نوگوں کے قدم اور برائی کی خال میں میں کس حذاک ترمیم کی جاتی یا اسے بالکس ترک کر دیا جاتا ہا ہے کیو بحد بامنا بھا مونے کے باوجود اوس سے طریقے کا لاگوں کی خطرت اور مرمثر میں داروں کے سطابی مونا مہنوز بحث طلب تھا .
کے موجی اور شلویں مزاج کے سطابی مونا مہنوز بحث طلب تھا .

اس کے علاوہ گوویو، نی انتظامات میں وہ نا اہل تا بت نہ موا ملکہ اسس کے ورمیں وک کی مالت بہتر موکنی لیکن معلوم موتا ہے یہ بیتر باور تعلقات مقامی اور

إبوسم

محدو دفسم کے تقے۔ ہند دستان فاص کے اِنند وں میں خواہ ہند و ہوں یاسلمان کھنت معلبہ کے انحطاط کے باوجود بادنتا ہی سے جوعقیدت راسخ تنفی اسے یا دوسرے نغصبات کو تنجیمے باان کی رعایت ہونیار کھنے کا کوئی مبلان سیداشیو میں نہ پایا باتا تنظار داس سعالمے میں وہ تاریخ مالم کے ایک مثال دور کے عافِل استہ وگوتھ یا موقع شناس فرنیاک کی بجائے وحشی وناوال سے زیا وہ منتا بہت رکھتا تھا۔

باقی ذاتی برنا دیس بر گھونا کھ سے رفایت کے با وصف و میشوا اور اس کے خاندان کا وفا وار رفیق اور نوسش مزاج آدمی نفا۔ اپنے وائر ہُ معلومات کے اندر کا فی موشمت و ممائب الرائے تھا سنعد مولے کے علاد و اسے بیمی پورایتین تعاکم شرول برکوئی کم سے کم ایشیائ وم غلبہ نہیں پاسکتی ۔غوض اس قسم کا سرشکر مقامے فیس بیس کی عمر اور مرجہ طاقت کے انتہائی عروج کے زبائے بیں اس کما قت کی تقدیر تفویض

کی جار ہی تھی۔

اسے ابتدائی معرکوں میں ایسی درخشاں کا میابیاں نصیب ہوئیں اورجن آخری منصوبوں ہیں اس کا جھا باجی راکو ناکا م رہا بنطائی ان کی قریب قریب ایسی بیسل ہوگئی منصوبوں ہیں اس کا جو ان کا م رہا بنطائی ان کی قریب قریب ایسی بیسل ہوگئی کہ اگر سدا شیو کا سرحور کی اور ساتھ ہی اس کا اور اس کی قرم کا بڑا انجام زیا وہ سرعت اور اس کا فری اتھا وہ بخو بی آتا وہ بخو بی آتا وہ بخو بی آتا وہ بخو بی است خیاب دور اس کا ذمی اقتدار سمائی نواب نظام علیجا ل دوبار و بنگ میں مسرس بڑے پر نسبالہ میں نظام شاہری افتدار سمائی نواب نظام علیجا ل کو دار و بار و بنگ میں مسلطنت کا بائے سخت اور آلبر کی وسی میں لویل مید وجد کا نشا ندر ہا تھا۔ ایسے شہر کو تسمیر سے والے کرویا کا نواب نظام علیجا ل کی دائمی رسوانی کا موجب ہوتا کہ ایسے شہر کو تسمیر سے والے کرویا کا نواب نظام علیجا ل کی دائمی رسوانی کا موجب ہوتا کہ کہاری محرکم سامان کا موجب ہوتا کہ نظام علیجا ل کی دائمی موجد کی نشا ندر ہا تھا۔ کہا موجب ہوتا کہا سے شہر کو قسیم کی اس گھاری موجد کا نشا کہا کہ کہا ہوت کا موجب ہوتا کہا کہ کہاری محرکم سامان کسی سامن لائے لیکن فوج کی تعینا تی اچی مذھی اور کہا گوت کے ساتھ سبھی موقیں میں جا عت کے ساتھ سبھی موقیں میں جا عت کے ساتھ وشمن سے جا کہ مسرب سے جامعہ کر متھی کہ انتھا اس کا این سے جی ہر سرائی است کے باعث میں میں جا عت کے ساتھ وشمن سے جا کہیں ہزار سوار والی ہی موجوں کے دور از اس کا میں ہو اور اس کا سب ای فریل فارہ آتے بڑھا کہ جی ہر ساماکہ جی ہیتا رہ بعلوں کو نا دی تھا اس کا این سے جی ہر ساماکہ جی ہیتا رہ بعلوں کو نا دی تھا اس کا این سے جی ہر ساماکہ جی ہر ساماکہ جی ہر سیالہ کی داخل کا دور اور اور اس کا میں کے دور اور اور کا دور اس کا دور کی میں میں کی سے دور کی در آل کی دور کی دور کی کی دور کی دور کی در اور کی کی دور کی دی دور کی کی دور کی

۔ وے ، حالا کہ وافعہ بہ ہے کہ مُرِّیز یا اور مٹری دل مرمٹے سوار و س کے مقابلے ہیں

اب وتم

مغلول كالجعارى نؤب خانه ببلغ بمحاكثر محجو نأكر سكائفامه جيساكة قديم خرافيون في موكون مين ايك زالے سے موا آيا ہے ، وہى اب مى موالیکن مغلول کو ایک نے خطرے سے عبی سابقہ ٹرا بعنی ایاب جدید دہشت افرس آلہ اُن کے وشمنوں کا یاور و مرو گار نظر آیا۔ مرہٹوں کے سرچ البیررسا کے سامان رسند بر بہلے ہی جوایے ارر بے سفے اور اواب نظام الملک کے سیام یوں کو مشکر گاہ سے باہر نہ سکفنے وبنتے تنے یکا جب مجمی وہ ابسا ارادہ کرتے تو اپنے فزا فا مذحلوں سے انتہب تناک اور نعلاد کو جو بیلے ہی کم شنی اور کم کرتے ملے جاتے تھے ۔ ان گھٹا ڈ ل کی طی آنے اور آمذ صی کی طرح اعل جانے والے سوارو ل برمعلول کی تحماری تو پر سمجھ زیادہ انز ندکر تی تعیس بخلاف اس كەملابت خباك كى بويست تەمىفول بىر ابرائېيم كى بكى توپول نے تياست بياكر كمى تنفی ا ور بیت بہرہ اس خیال لئے مغرو مسلما نوں کی نلخ کامی کو اور زیادہ گہر اکر دیا کہ وہی نوپ خا زمب پرانخیس خاص طور پر نا زَ اور مجو وسه مخفا ، اب زیا و و کارگر صورت میں خود ائن كا وشمن حان موگیا ہے۔اس آ فت سے گلوئلاصی ندموسکی تونواب نظام الملک اوراس کے بعائی کومن مانی شرطوں پر منیا راوال دینے بڑے۔ ایموں لے علانہ ا یما کرنے سے انکارکیا لیکن طرز عل سے ایسا ہی طاہر ہوگیا خالخصلا بت جنگ کی سرکاری میرانشا دا ل و فرمال سمحا و کے استھ میں رکھ وی گئی جس کے معنی بیاستھے کہ شرائط صلح كانس كوكال افتيار ويه ديا كيا- ياشرهيس سخت بي منتخبير كله كهنا ما سينه كم ان سے علاد کن کی ان دو حربیت طاقتوں کی برا بری کا فائمتہ موگیا کیو کہ تو من کے رہے سہے علاقے کا شراعب زو مرمٹول کی طرف منتقل موگیا سچا لور کا پورا اور اور گاب آباد كا قريب قريب بهاراصوبه بهدر كا ابك جزور وولت توبا وكامت ببور وستحكم قلور جس کی میٹیونو کو بدت سے نمنا تھی ، اور بہت سے وہ مغایات جوآئید وأگریز و آلاور مِرِمِثُول کی اوا نبول مین شہور موے اس موقع برنے تکلف مرمِثوں کے توالے کردئے تَكُنَّ وَسَلَّكُ عُلِيمٌ السَّرِحِ مِ الكُّوارِي حاصل موتى ، وه باسته لا كَفُروبِهِ سالا نهتمي-اس

میں سے حسب دیستور کتابیس لا کھان سردار وں من نقیبر کردی گئی جن کی مشتر ک<sup>ست</sup>ی سے

بیفتے ماصل مونی متنی حبس نے مربطه سلطنت کو حنوبی مند میں اپنی انتہا وی فنت کوپنجا دیا۔

اب وہم مرکومہتان ہالیہ میں ایک گھٹا گھرری منی جس کے نفییب میں شخاک شالی میدانوں میں وہ موسلا وحار مینہ برسا سے اور ایسی تباہ کن طغیانی لائے کہ یہ سغرور فاتح اور اس کے نشکر اسی میں غزفاب و نفا ہو جائیں اور جزیرہ نما پر مرمیٹر تسلط کی نوجیز امید کا ہمیشہ سے سے





## حيدرعلي كاعروج

اُن حدة وروس كے طویل سلسد میں برجنوں نے شال مغرب كے معروف راستے سے مغروف راستے سے مغروف راستے سے مغروت راستے س مبندوستان برحله كيا ، آخرى حدة ور تو مقل بلے كے لئے ابنی سیا ہ فراہم كرر إہر ، البكن اس و قفے میں مناسب موگا كه بم البینے ناظرین كو بالكل دوسرى قسم كى ایک اور داستان مجى سنا و بن -

آگریزی فتے کے قریب بندوستان کی مالت کا بیا ن بالکل ناتام رہ مائے گا۔اگر حبدرعلی کے ووج کا تذکرہ کا فی تفعیل سے ذکرویا جائے۔ یوں بھی اول تواس شخف کے فاتی کارنامے سننے شانے کے لائق ہیں دوسرے ان کارناموں نے مس بی غصب مکوست کے علامان کارنامے کی قدرتی ایریخ اس طح نظر کے ساسنے آجا تی ہے کہ ایسی عجب سنال اور کہیں مذیل کی ۔ مزید براں اُس عہد کا رنگ سلطنت کی تباہی کے بعد جسیاسی عوامل ظہوریں ندیلی کی ۔ مزید براں اُس عہد کا رنگ سلطنت کی تباہی کے بعد جسیاسی عوامل ظہوریں آئے مران کا ایس ہیں لازم مرزوم مونی ۔ ایک ایسی سیرت کا نشود خا اور ایسی نظیم کا آغاز جو میں بین بین عبد رسالہا سال کے موجب ہونے والی تعلی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذائی وطن ہیں سخت جہدائی اور فوٹ کی موجب ہونے والی تعلی ۔ بیسب باتیں حیدرعلی کی ابذائی

سرگزشت میں اس طیح آئینہ ہوجاتی ہیں کہ گوہارے فاکے کے عام معبار کے مناسب نہوائاہم اب ازوہم اسے کا فی تفقیل سے ورج کرنا مفید کلکے ضروری نظر اس ہے۔ دو سرے مبرے خیال ہیں ہیں کہ کا کمیں جن کا مہند وستان میں دار در مونا ناگز برشھا موا اور جن سے دولت برطانی کے سند کے سلط لئے کاکسکو سخات ولائی مون کی محمد کی تفقید کی کی میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ میں کہ بات زیادہ صوبے رائے قائم کی جاسکے گی۔ حدر ملی سے تعرف کی جا ہے گائے کہ کو مشتش کی متن وہی عبارت ذیلی حاشے میں تقل کئے دتیا ہوگی اور بہان اس یا دکا رسوائے کے ابتدائی مرامل سے قصد کو آفاز کرتا ہوں بر

المدو حبدرعلى سے معالمے ميں جم و يحصق بين كراكي افراندوسلم آفاق ربنى بهت اورنت نئى میاری سے مبندہ دن کے علاقے میں محوست کے س ب سے لبندمرتے کر بہنج عاما ہے۔ ہم اس کی عيارول كوكتنا بى قراكبين كتاكش كفي بغيرتبين روسكتيد وه فارجي وافغات تسع بار إمجور موامحرم ا کا می بر فالب آیا اور بر صبیبت کے بعدر اسنے تر عزم اور مخدوش ترقوت کے ساتھ محیر نمودار موار عيرايني سلطنت مي ايس نفام محومت ك وريع اس وانتفام فائم كرن ميس كامياب راح مساوی طور پرسا وه اکارگراور بارشوب نفاء وه این ملکت کی مدود برشا تا را ایهان تک که و و تقريبًا وولون طرف سمت در سع جالمين ورحبوبي منديما بشرا علاقد اس بي شا ل موكب -مهاراسمرے رفیب اورممیب شکرول سے مس نے تشتیاں کیں اور ایسے ا سے معرعے اطا بن كى سركنشت مي حيرت أملير داستا نون كاربك ب اورج الفريد ك وين قوم س سعركون كى يا د "ماز وكرديتى إلى ما بالآخر برابركى توت كے سائف أعمستان تھے متعا ہے ميں آيا ور اس جنگ بین بھی سفیور وسنطفر را و دوسری مرتبه اُس کا منفا برجارے ایسے جنیل سے بڑاتھا۔ جود شاید براستفائے کا آیو) سب سے بہتر اگر زسیہ سالار متا اور گو ان معرکوں میں اسے ایک ے زیادہ مرتب اللہ سے بول اوا ہم آخر میں تقریبا کا ل فتح اسی سے عصد میں آئی ، غرض آخری وم نک اسی چالاکی مخط اکی اور زور مندی کی بدولت وه اینے چیچے دد وه ام میرا کیا جیس کر ونياسم ول كانب مان عقد "اوروه شهرت إلى كوشرق مي ماداد والكرزون كا منه المع مقددهي تسمت آزاول سے مواران میں سے مجی کم ورج کی زمنی یرو وی تسلمان ایڈرشرا)

بابيازوتهم

جہان کا سخریں سند ملی ہے ، حیدر علی کا مور نے اعلیٰ اس کا بروا واسمقا۔ اور
بہت سی شکوک روایات میں ، اتناصاف معلوم ہوتا ہے کہ اس کا نام محد بہلول تھا ، وہ
شالی مبند سے ضلع گلرگرے ایک قصیع میں آیا۔ عابدزا ید آو می تختا۔ ایک جیونی مسجد اور
اس سے سائٹ سرا سے تعمیر کی اس کی بدولت الی میشیت بچید ورست مولی اور اس سے
فرز ندعلی محمد کی شادی گلرگر کی شہور ورکاہ کے ایک مجاور سے مولی بہلول نے اسی
نے وطن میں ، تقدس کی شان کے سائٹ انتقال کیا۔

علی محدای ایس اگرداری کی طرح اور مونوب میں جلاآیا اور کچید حرصے بعد سببرایں اگرداری کے بیا دوں میں نوکری کرئی اسی جگہ اس کا بیٹا قیا محد بیدا ہوا جو حبدر ملی کا باپ خفا۔ ملی محداث دو بار ہ نقل سکان کیا اور کولار طلآ آیا جہاں کہ میں تی کی بین کا در کھید سرکاری لازت کے ذریعے اس کی فاصی پیشت ہوگئی ۔ بیس اس نے عملی بین کو بین کو کو فات یا فی اس کے دریعے اس کی فاصی پیشت ہوگئی ۔ بیس اس نے عملی بین کو بین کو کو فات یا فی اس کے بعد فتح محمد بر محمد بر محمد بر محمد اور ال گرز سے لیکن بہتی مرتبہ اسے فلو کو الی اور کی بورش میں شہرت مال مولی کی کو سٹ ش میں بیلے ناکا می مولی تی مراسی کو فتح محمد نے دو بار و تا زوکیا اور فلوت نین فرج بے قامدہ کے بیا دول کا سروار نیا دیا۔ ا

فتح محد کو مبی دبن عارت کا شوق ہوا آوراس کی پہلی ہوی مری تواس کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مقبرہ کا مسجد رسمان کا بات دائی است دائی کے معامد کا معام کا مع

کرلیا تخطاکہ جو آگےمیل کراس کے بیٹے کا مدومحرک ابت مو - البنہ فتح محمد کی ناگہانی موت اب یاز دہم برا کے محاصرین برشب فون کے سلسله میں واقع ہوئی، اس کا خاندا ن مصاب وألام كالشكار موارجن سيخل كرحيدر ملى ايك نئے متفام اور نئے سرپرستوں بي نظ آیا اورایبی و جرحفی که اس کی زندگی میں ایک خود ساختة آفاقیکی شان سینیدا موکئی جو ا ونیٰ ورجے سے فو د بڑمنا اورائس شاندار مرنبے تا سینجا جس سے حبیدرعلی آخر میں ببره مندمبوكيا تخفار

> إب كى طرف سے اس كے فانداني مالات يو تقے دان بي نديب عكى خدمات ، خَلَى كار يَا مُصِهِي شَا لِ بِن ، حِن كَا ٱللّهُ و اس كَي زندگي بي نيا و و شان ومنود کے ساتھ طبور موا۔ اس کی ا س کا انبدا فی زا زیمی رحیدر کیشل طوفانی حالات میں گزار اس کے اجدا دا بنے عقائدیر فائم رہنے کے باعث طبح کے سفالم کاشکار موے اگرچہ خود بیٹے رحیدر ملی، نے اپنے زائے میں ایسے ہی بزہی سظالم کا ارتکاب کرنے میں فی کمی نبیس کی ۔ یہ بیوی معور سے الول والے نوابیت قوم سے تنی بعنی بنی إشم سے نامی گرامی ضبیلے کی اولا دمیں ۔ اور اس کے احدا د زماز وراز پیلے ربیغی اٹھو ہیں صر سیمی ہی میں جور ندمبی سے تنگ آکر عواق عرب محبور نے پرمجبور موے۔ و ما ل۔ انتھ کروہ مندوستان علے آئے اور دسی لوگوں میں شادی بیا ہ کرنے سے پورا اختناب کہا اور اس طح بیان کیا ما تا ہے کہ اپنے رنگ کی اصلیت کومحفوظ رکھا اسٹ کے اں إی کوئن سے مشرق کی طرف جانے مو کے لٹ محکے اور ایب بدلور کی سرمدیر ہ ر وُالاَّکیا ۔ ما صفیعبتیں اٹھاتی موئی ایک بیٹے اور دومبیٹیو*ں کے ساتھ کولا رٹی*نجی ۔ ' جہاں تنہائی اور غریب الوطنی میں غاید انی پایند ایں دہمیں میں اور اس نے میلے برشى بينى كؤاورجب وولاولد فوت موكئى تو دوسرى كوفتح محدك عقد مين ويناقبول كراييا ان دو کہوں کا تھا تی جو کو کئ سے اس ٹرمصائب سفہ میں اپنے والدین کے ساتھ تھا' اس كانام ابرا بهيم صاحب مخفا اورو وتجفي تحجيه عرضي بعد خاصا بأوقفت أومي مؤكيا غرض اسى ابرا بهيم صاحب للى ببن سے حبدرعلى اور اس كا مجائي شهباز تولد بوك بارین در گا ہ فلی کے بعداس کا بیٹ عبدالرسول اب کا مانشین مواقتے محد برسنوراس کی المازمت میں رہا اورائس نے فتح محمد کے آخری معرعے میں مارے مانے سے

إب إزوم البيك اس ك ابل وميال كو إلى لوركلال كے قلع ميں بلور يرخال ركمه ليا كرفت محد كو أي بے وفائی ندر نے بائے۔ اِس مین وئی فاص بدر کا ن سفیر ندھی بلکہ بیسترق کا عام دستور ہے اورخو دحیدرعلی اور اس کا بٹیا ( ٹیبیوسلطان ) بھی عا و ٹا ایسا ہی کرتے تھے صوبہ وارعبدالرسوڭ بمبی الاائی میں کا مہ آیا اور بالی بورکلا ل کا فلعہ اس کے میٹے عباس کے باتھ میرا ۔ اس نے فتح محد کی ہوہ پر اس بے کسی اور مصیب میں پنلام کیا که اس کے بچول کوا ور شاپد خود اسے طرح طرح کی سخت تکلیفیں ویں کہ ج کچھ رویہ پیسا اس دبیوه ، آور حبدر ملی کے یاس مو ، وہ حوالے کرد سے راُن ونوں شہباز کی عمر تقسال کی اِ ورحبدر ملی تین جارسال کا منها ۔ سہتے ہیں ان دونوں کو بڑی ویگوں میں ڈال کر او برُ سے به و کمیں زور زور سے بما فی جاتی تنفیں اور بہا نہ یہ تھا کہ کہ ان بچوں کا دل سفنبوط کیا جائے۔ تحرظ برہے کہ ان کمس بچول بران آوازول سے کیا گزرتی ہوگی بم سے کم حیدر طلی کے حافظے میں تو یہ شمعنا کے ایسی امینی طرح محفوظ رہے کہ تیس برسسے زیا وہ مدن گرز نے بریمی وہ ان کو زمجُولا اور اپنے اوبر ظلم کرنے والے کو امسل وسود طا سے البیا عنظ و خفرب کے ساتھ بدلہ دیا گویا و وظلم انکل از و تخفاء

القصد اس بریشا کی میں فتح محد کی بیو و اور بیول کی دحیدر ملی سے اموں) اراسم ماحب نے وستگیری کی حوافن و لول نبکلور کے قلعہ دار کے الحت بیا دول کا ببدا ن تفا- نوعم شهرآزجوان موانوایسا بی عهده اسے میسور میں مل گیااور بندری وه ترتی اور شہریت مونی کے دو سوسوار اور ہزار بیا دے اس کی اتحی میں تھے عیدر تعانی کے ساتھ مخنا گرامھانیس بس کی و تاب بے کار وبے صابط سی زندگی بسر کرنا رہا۔ ارنل ولکس کا بیان ہے کہ او او مہفنوں گھرسے فائب رہنا۔ اوریمی توجیب کے انتها ورجے کی عیاشی میں غرق رہنا ۱ اور کہی مبیسا کہ اس کی پوری زندگی کا طور تنف وہ بخلف دور مری انتها یعی کمال ژُه اورشقت و ریا صنت میں وفت گزار تا مخفا. اور ان دلسندمثنا فل من السيد السيم مبكل مها تاكرمن من ما اخطر سے مالى دسما-اس طرح برعجیب اورمختلف مالات میں مبی اشخاص وداقعات میں مأثلت کنظر س تی ہے۔ بہال اور اکثروہ سرے موقعوں بر ہیں رو بدا کے سیواجی اور اس کی فیر عمولی

ترمیت ، نت نرالی فطرت ، اور روزا فرزول موش ما ه کی مومن میں مالات ماخره کے

إب يازوبهم

حسب دبخا و کام لکا ننے کی طبیف معلامیت یا در مانی ہے۔

اب فبك كي كميل سے جس ميں ايك ون اس كا ما بركا لل موناسفد رتفائدير على

کا طبعی نگاؤ مجمی نل ہر ہونے لگا اور اس کا پہلا ظہور و اون ہل کے محاصرے میں ہوا مجال وہ ایسے مجعانی کی مجمعیت میں رضا کا رنبکر اولیے آیا شخا سیبواجی کی طرح، اسسس کی

وہ ا ہیلے جباق کی جمیدت ہیں رضا کا رجبر رضے آیا تھا تیلیوا کی کا مزم است س کی صدیدانگلنی تھی خبائ ا صدیدانگلنی سبمی خباک آرا نی سکھا نے ہیں رائیگاں ندگئی تھی خیائج اس معرسے میں ہرخوراک

کام میں وہ سب سے آگے آھے دیکھا گیا اور ایسے المینان اور مبیت خاط سے آٹنا رہا ہو سمسی نواجون سیاہی میں شاذو نا در ہی ویکھنے میں آئی ہے " رولکنس )

ہے ہاں ہی اور اس میں اور ہے کہ مذصر ف سوار وں میں ملکہ بیا ووں کے ساتھ خذوں

بر بات بنی کان درجه او ادام که خواروس باد بیا دون کے ما معرکہ واروس کے اس موردوں میں مجمی اس سے مبلکی خدمت انجام دی - اسی پرنجی راج نے اس مورسار نوجوان کو بہنی مند

خاص سر پرستی میں اور دوسو بیا دہ اور پیاس سوار کی سرداری عنایت کی۔ یہ بنی مالو ان دوسجما کموں میں سے ایک تھا ،جنھوں نے لمیسور کے راجہ کوشا و شطرنح نبا کے خودساری

ان دو مجا ہوں میں سے ایک تھا ہم سوں ہے ہور سے راج بوریا وسطرع بالے مود ماری عکومت غصب کر لی تھی۔ اس نے حیدر علی کوانی جمعیت طرصانے کی تھی اعازت دی

و تعت مصب ری کی ۱۰ س کے میبرسی داہی جیک برطفاعے ہی جارت ہی اور منعتوصہ قلعے کے ایک ورواز سے کی خفاظت اس کے تعویش کی ۔ بنیائی وہ بہر ہونے لگا

اور منور سے ہی ون میں خود اپنی طازمت کے لئے تین سویے و۔ یا دیتے یا برانداز معرتی

کئے۔ یہ قوم اپنے الازم رکھنے والو ل کے لئے اورخود ا بنے لئے لوٹ مارکرنے بن ماص فا بلیت رفتی تھی اور انفاق سے إن اوصاف سے کام بینے اور آقا کے دملان حرص و آز

فاجیت میں میں اور الفاق سے اِن اوسات سے امہے اور الفاق میں اور الفاق سے اور الفاق میں اور الفاق سے اور الفاق می

سظفر حیاک اور چندا صاحب پر نوج کشی کی تو میبورکی سیاه کو سمی ما ضربونے کا حکم محیجے۔ حبدرعلی اور اِس کا سجائی اپنی اپنی مبعیت نے کر حامیر ہوگئے۔ سمیر کر اُلیا کے بٹھال فاب

جدر می ادر اس معنی این بی میدان فبک می میا اور شکر مربی می التران این اور می است این این این این این این این ا این این ولی منست اصر فباک و مین میدان فبک بیش کیا اور شکر سر می سخت بل بل

اور پریشانی پیدا ہوئی اتو یہ میدر علی اور اس سے ناز و سمبر تی کئے ہوئے سیا میوں سے مین

نسب نداق وملاحیت مورت علی . دو تاک میں رہے اور جیسے ہی فزایکی فے ددلیے بیے وسنجال کرمٹیکا مے کے مقام سے لے ما نے کا بندوبست کیا انخوں لے کسی تدبیرے

اخرفیوں سے کدے ہوئے دواونٹ اُڑا نئے تھے یہ ال اور بہت سے اسلمہ نے کرکہ

النعير تي اليي معياري سے ماسل كيا تھا۔ و وسخيريت ويون لي ميس كسك آكے.

بابيازوهم

ترجیا بی کے بیلے محاصر سے ہیں حبید ملی کے کارناموں کو اس کے ہم وطن ہونے کا اسلامیں سے ہم وطن ہونے کا اسیملی میں نے بیلے محاصر سے اور بے شبہ سالند آمیز الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ہم اسے ناظرین کی فوت شخیلہ بر میبوڑ سے دیتے ہیں بلین دوسرے محاصر سے آخسین میں دیا دو میونق اطلاع ہے۔ اس محاصر سے کا سبب یہ ہوا کہ محد ملی نے انگرزوں کی ٹائید سے خفیہ معالم سے بڑعل کرنے سے انکار کردیا ۔ ننجی راج کی عیاری اور فوجی قرت دو نوں کی ٹاکا می اس شام معرکہ آرائی میں نویا ل ہوئی البت فرانسیسیوں اور مرجوں نے بار بار ترجیا ہی اور اس کے آگریز مدافعین کوحد سے زیادہ میں کی قالمیت اور آگریز سیاموں کی بار بار ترجیا ہی اور اس کے آگریز مدافعین کوحد سے زیادہ میکا سیست اور آگریز میافوں کی بیا در اس کے آگریز مدافعین کوحد سے زیادہ کی قالمیت اور آگریز میافوں کی بیا در ہی نے آخو ہمینی ہی سب سے متناز شخاج س نے بہت سے میں اور وو بلے کی اور مرحے میدائوں میں نام کیا۔ انجام کار مرآر را گوشتال کی طرف ہمٹ گیا اور وو بلے کی ادر مرحے میدائوں میں نام کیا۔ انجام کار مرآر را گوشتال کی طرف ہمٹ گیا اور وو بلے کی ادر مرحے میدائوں میں نام کیا۔ انجام کار مرآر را گوشتال کی طرف ہمٹ گیا اور وو بلے کی ادر مرحے میدائوں میں نام کیا۔ انجام کار مرآر را گوشتال کی طرف ہمٹ گیا اور وو بلے کی ادر مرحے میدائوں میں نام کیا۔ انجام کار مرآر را گوشتال کی طرف ہمٹ گیا اور وو بلے کی

کی سعزولی اورگود توکی مصالحت بیندی سینجی راج بے ارو مدوگار تنہا رو کیا اس نے جش اب ازوہم توتبهتُ وَكُما يا آورشيخيا تُطجّعا رين كه أكّريز ول كو تن تنها نيجا وكما وُل كاليكن عار و نا جار جُنگ سے استدا محانا بڑا۔ او حرموان کے اس سے یک بریاب سخت اکیدی ماور پہنچا سسزنگا بھم کو ایک نے ونتمن سے بھائے جس کی وج سے اسے اور سمىملدى ما كاليرا-

اسی دو سرے مماصرے کے آخر میں ایک ایسا واقعہ مواج حیدر ملی سے خام تعلق رکھنا ہے اور میں سے بنونی ا ذا زہ موسکتا ہے کہ اسے برموقع سے کا مرتکا لیے کا کیسا وصنگ آنا تھا۔ اس کے ساتھ اپنے ایک رقیب سے بھی اس کے تعلقا کت معلوم موتے ہیں جواب اتنا بڑھ جلامخا کہ خود حیدر ہل کی ترقی میں رکا وٹ کا اید لیشہ ہونے انگا تھا ۔ ۔ واضع رہے کہ انگرزوں کو سب سے زیا وہ اور اکثریہ وِقت بیش آتی منٹی کہ قطعے ک فوج کو رسد پہنیا نی ما ہے . ترینا بل سے جنوب مشرق میں اور قریب ہی تو ندم میں امی ا کے رغیس کا علانہ تفاجس میں تکھنے جگل تھے اور اسی ملانے سے اکثر رسد فرا ہم کی جانی متمی ۔ ذکور و بالا موقع پربہت سی رسدلائی مارہی تمی اور بھل کے سرے گا۔ ق افلا آ بہنجا تفا۔ بدر تے میں کثر مبعیت میں میں گرے نے ڈیرکمینی مبی شاک ہے ہمراہ معنی قریمیر بھی بیمبعیت کا فی زعمی رسو کے اتعاق سے ایک الا کُق سردار سرکشکر مخطا میں لنے راتورتم اور دوسرے مورنوں کے قول کے مطابق اسپامیوں کی برترین ترتیب قائم کی تنی اور حب ملد موا تواس کے حواس میں بالکل گم موشکے ۔مینوری فوج اور مرہد اس قافعے کی محمات میں لکے ہوئے سختا و شکل سے آئے والے راستے کے وونوں طرف ان کا رسالہ متعین تھا۔ بیسوری فوج میں حیدر ملی اور اس کے سواروں کے علاوه ایک ولیرراجیوت ملیف مهری شکمه کی مبعیت مبی متی اور بیسوار دایرای کابیای اور مد ا ورمنظور نظر تتعامب خرج مبدر ملى نبخي راج كا ساخته پرداخته تنفايه مطلح مين هري تنكه پيش پيش ر إ اور شرى ما موري يا ن كوله انداز وال تعيم وق دا كرت في وليركميني كا نوستها أو بوكب ساراسا مان رسدائسه في اور دست برست حبَّك مين تام كي تام انگريزي فوج اُري ٽئي

له . وس مع بيشتري ايك مرك مي ميدرهل كامها في شربه از ارا ما حياتها -

بابیازدم یا قیدموگئی اگری یسم کے کی کوئی وجانہیں کہ حیدر ملی معرے میں سے ہیٹار ما مولیکن ف بل بیان اِن پر ہے کہ اپنی طبعی میالا کی سے انگریزی تواوں ریسب سے سیلے اسی نے تبضہ - برى سنكه راجيوت اس رقيب كي شجاعت كالمبيشه استفاف كرنا ، فوجي كامن ال كَ وعوى ترقى كو فلط تبا ما اور الس كى كا تهيأ بى كوممض در بارى فن فريب كالميتج بها كرِّائها اُسے سخت ناگوارگزرا که لوا نی میں نوسب سے آگے دہ دیعنی ہری شکھی رہے اور وشمن کا زور بھی انتحول نے ہی نوٹر ایم فتح کی سب سے زار و میشکو فیٹیت بیگٹیا ساتھ ہے السع - اس رمع مرف نے طول کھینیا جو بہت طرحا اور بالآخر دیدرعلی نے بیضیہ اسس طی محكاياكه ايك توب بري تكم كے والے كى اور من اپنے ياس ركسيں اور بے شراس معالے كوتمنى انتباط سے يا وركھاكة أنذ كسى موقع يرزياده اليحاط محدليا جائے كا۔ نزجیا یل سے محاصر بے بغی راج اور ریاست میسور کے حق میں کیسے ہی نقصان رسال نا بت مو ئے موں حیدرملی کا متقبل آوان سے بہت بہتر موگیا ۔ اگریزوں اور کرنسیسیوں سے نویت برنوبت واسطہ بڑنے کے باعث ایسے بہت کام کی باتیں تعلوم موڈیں بھیر مجمه مت بعداس لے فرانسیسیوں سے اسلی، ساز ویراق اور کار گر مجی لیے اور مجب نبنس کہ اسم کے ساتھ اگر سروار نہیں تو بجو لے تعینکے سیا ہی بھی ایسے ل گئے ہوں جواس ك ترقى يذيري وكيه كررفاتت يرآما وه موكئ بيكن يه بأت فالباستكوك بي اسيوقت سے وہ بوری حکومت مبلور رقبعند جانے کا صاف صاف طور رصفور قائم کرچکا تھا اگر م استفلال أوركيسانى ك سائف أس ك قدم خرور اسى سمت بررائب تنفي . و و الكن أمّى تحض تحقا گرمافیله غیرمعمولی اورتخمین کی فوت معی خفسب کی یا نی تھی۔ آ و می کی سبرت بہجا ۔ میں مجمعی فلطی نہیں کھائی اور سُوجھ ٹوجھ نے سی سوقع رجواب نہیں ویا۔سب سے بڑھ کریا کہ وه اینی فوت إُزو بریمال اعمّا در کفنا تخفار اینے منصوبوں کی عاقلانہ کا ئیداورتصویب ہیں میں اسے ایک میار برمن محاسب سے مدوملتی متی حصیے پیدان قبل بی اس نے اینا وال یا سار ہے کا موں کا منتظم مقرر کردیا تھا اور حس کی قسمت میں تکھا تھا گہ دیوا ن کھنڈ ہے را کو ے ام بے عدر ملی کی الیخ میں بیت اسم حصد لے گا۔ السن ذانے بیرجید رفلی نے جو انتظام کیا تعب اس کا کرنل وکس نے ابساسبتی آموزا ورقب بل تعجب حال بھے سے کہ میں لمفظہ زبل کے عاشے میں

بابيازوتهم

نقل را مول ۔ ابنجی راج کوئے نظام کے خلاف اپنی مدا فعت کرنی تھی۔ صلابت حبک بسے کی خدات سے بلانا خیر فائدہ اٹھا نا جا متا سھا۔ ازروے سعا ہدات میں ورجی اس کی باج گزار ریاستوں میں وافل تھا۔ لہذا حب طرح ناصر حباک نے میںوری فوج کومیدان میں طلب کیا تھا۔

ان وونو شخصول كى رائدا ويتورى سد إلكل إقاحده ايك نظام مرنب موكباحب مي غار كروس كومقرر وتنوا وكح علاوه توط كالنصف الرسمي وياما أنتعاا وراق كصعف حبدرعلي كميس مِيں جآنا ۔ جانح ير ال كى مختلف تدبيروں سے يتقريمًا غيرمكن مؤكيا مقاكد كوئى اس و شريحه ال كو كلَّا وركنار المجزَّر تعبى غائب كرسك - تُوسل بين بقسم كا ما ل منقول واخل تفقا اور مي كراديرياي وانبين اسس بین تعمی تعمید نامل منه تفاکه و دستول کی چیز مانب کروین شرطیکدان پرشبه مذمواور و شمن بر ا منه والنع كانسبت البيي جوري مين زياده اسبوات نفر آئے بسمبر بمسى شع كے بينية مين انتحيين عالم با انکار زسما فطے کے قاطوں سے بے کر معمولی سا فروں اور دیبات کے مرہ یاعوت کلندمی ل مک سے معولی زور اکورے اور میر ایس کاب یہ لوگ آوا بھتے تنے۔ میل کا اے اسمیر مری بہت اُرنع بنمت ننار مونی تنی محصور ہے اور بند وقیر کمبی قزا تی سے ادر مبی قمیت سے حاصل کی مباتی تعيين - ان مداخل مين اصافے سے سائھ سائھ حسد رملی کی جبعيت سمبی برمتی منی حيث نيم ترجیلیلی کو میورک سے بیلے ہی اینے شایا بن شان وسنصب باسمی او اونٹ ا مذم ومشم کے عسلا وہ اسے ضروری ساز وسا ان کے ساتھ بیندر وسوسوا این الر إقاطده اوردوبزار بيقاعده بيادياور مارتويونكا سردار شاركيا مااعقاء ان من سے پانسوسواراسس کی واقی مکیت سے دیاست کی طرف سے ج شنا ہرہ ننا ۱ اس کی سمیت اورنسیٹ داند گلعانس کی رقسبہ میدر ملی کا نفخ سمتی ۔ وَپ خانهُ گولہ باروت مربند وئیں اور با قاحد ہ سیا دہ نوج ارساز ویرا تی سے آمامسنتہ رکھنے سے باعث برسلوسیایی اور ایک توب براسط ملمده رقسم وی جاتی سمی اور ممولی جانون سے تخوا ، وغیب مطرک نے کاخود اسے اختیار دیا گیا مخت - با قاعب دہ سیار ہوں کی ج ان جوا او ک سے تعمی حمید رعلی آ و می تُوٹ لے ایڈا تخف ایے و ونکنس جنبلداول منقدم دواهس)

بابازوم اسى حق سے دكن كے فئے صوبر دار في خراج كى إقيات كامطالبدكيا اور ان سبكا مِساب جوٹراگیا تو و ہ اتنی بڑی زُنس متنی کدمیتور این گزشته کر ناکات کی معرکہ آرا می کے بعدتسى طع اوا فركسكا تنفاء ولوراج لئ تهيه كراياكه مفاطر كيا ما ك أور مب ك اس کا بھائی مدو کو پہنج سکے اور سرنگا پٹھ میں قلعہ بندموکر نواب نفام کو رو کے رکھے۔ میسور کی ریاست کا یا تنڈی چیری کے فرانسلیبیوں سے بمی انتا و مخطا اور اس مے ين وس كواس ك خلاف خباك مين حصد لين مين بهت ما ال مبواليكن حويكه وه والي فور یرا فرار کرچکا نخفا که صوبه وار دکن کی برقسم کی خدمت بجالائے گا لہذا تیار موکسی یسمی اُس ز انے کی سیاسی عیب گیوب کی ایک مثنال ہے۔ بہرمال ۱۱را و وکر لینے کے بعد ہم پیریسے اومورا کا م کرنے والاشخص ریجا۔اورمب سُرمت اورخ بی سے وہ فوج لے کر بڑمنا ائس لنے دبوراج کے سارے انتظامات درہم برہم کرد ہے کیے ادمو مرموثوں کے آنے کی خبر گرم متی کہ وہ بھی اِسی بے محل سوقے پرخراج کلیب کریں سکے خوض ولوراج كوفراً صلح صنانى كرنى ضرورى موتى سمنت ششش وكوست سا روبيه جمع كبائكيا - مزيد كا وعده كيا نب معلابت حبَّك وبال سے مملا -

اس عرصے میں تنجی راج دو دو تین تین سنزلیس کرتا ہوا سرنگا پٹھ سے صرف داسیل کے فاصلے پر پینے گیا شفاء حب نکورہ بالا نصفے کی اطلاع می - ریاست کی الی شکلات دیکهه کراس نخ سیاه کی طری نغدا د کو جسے اب شخوا ه دنیا محال تھا، برطرف کردیا. حیدر ملی کو سوخ طاکد ان میں سے بہترین سیا ہیول کو اپنی مبعبت میں بھرتی کرے خیائی آئذہ سرکاری خدمت کے موقع پراس کی فیا دت میں پائی ہزار با قامدہ اور وہ سزار بے فاحدہ بیا د سے او شعائی ہزار سوار اور خیوتو ہیں تقیں۔ بیر خدست وندمی کل کی فوج داري متى حب مير ديواني اور فوجي دولون اختيارات شال ينفيه - برطرف بے المنظامی دکھیوکر اس مقام بریخومت میتور نے میندہی سال سے خوو قبضہ کیا تھا اور کرنا ٹاک میں منفشار کی ومرے تواب محد علی ان علم آوروں کو نکا سے سے قامرر إ منا . فوض میدرمل ، دُنْدِ تی گل کیا لیکن کھنٹہ سے راؤ سرنگا پھم میں روا کہ ا بہت آقا سے مفاوکی تکرانی رکھے۔

ڈوڈ تی تل کے آس پاس کئی تو تی کارسر کاری نگان اوا کرنے سے اٹکاری تنے

کہ یہ ہمبت مجاری رقم ہیے۔ حیدرملی نے اول اول ان سے مهدر دی خلامرکی اور وعدہ کیا | بابازوم كد من سے كہدكر السے كم كرا وولكا -اس طرح ملا فيے كے اندروه اوراس كى فيج امن وسلامتی سے دافل مورکئ ۔ کیمرائس نے نہایت ابتام سے سارے مولشی کروا سے اور التصیر بجاری مجاری میتول برا بعض دفعه خود ان کے ماکوں کے التا فروخت کیا۔ اس کے بعدہی بچارے بول کارون پر باتا مدہ نورشس کی وہ مدت کا بہت امروی سے اوے گرکشت وخون کے بعد حیدر علی کو اوری فع ہوئی ۔ میداس نے محومت سے دا د وستدکرنے میں ان فتومات سے خوب فائدہ اسٹا یا جیائیہ زبل کے اقتبامس سے عب کی مصنف نے مینی شاہدوں سے بدامتیا طالقیدین کرا نی ستی محب در ملی کی وُصِمًا لَىٰ كَا بَوْ بِي الدارْه مِوكا - يواس كفي اورسمِي قابل ذكر ب كدائله وخود حبدر ملى ك عہد بھومت میں دوسروں نے اس تسم کے فریب سرنگا بٹیم میں کئے تواس کے طرف دار سواخ نويس ميرملي كابيان مي كرميدارعلى فيدست يي واب كمايا-

> ا و حبد رملی کے (اور الله علی مراسلات اور منتولین وجود مین کی طویل فہرست سر نگا پھینی تو نغی راج سے حیدر علی اور اس کے سروار و ل کومبنول نے کار نوایا ل انجام وئے تنفے برگرال بیا تخالف ارسال کئے اور خاص فاصد ول کے اہتی زخمیوں کی مرسم بٹی کا روبی پیمیوا۔ اس کامد كوبهت جلد مجعا وياكياك اسي كياكام كرايد - واضح ب كدمهم إلى وزخم في الكياكام كالم جورو پیر بھیجا مانا وہ زممی سیامیوں سے ملاج سعا بھے اور <u>صل</u>ے میں دیا <sup>ل</sup>مانا سخفا کیو کہ مبندہ شانی سیا و میں سرکاری سیتال یا جراح س وغیرہ سے سیمینے کا دستور منتها ، اس موقع برینجی راج نے جو رخم ميميمي و وجه و ه رويد ما إن فيكس كي حساب سيمتى حب كاس كرخي سيابي كو آرا م مو جيدرعل نے سروری قاصد کے سعائے کے لئے استے زمیر الوفراہم کیا۔ان کی صلی تقداد ، اسمی گرمات م کے قریب اہم یا یا وں برزرو بھیاں باند سے موئے آئے اور بنایت کامیابی سے سوالک موا۔ اسی مغدا و کے مطابق نیز جراح ل معلاج کی مدت جس فد تمنین کی اسی حاب سے جود رویے فیکسس فی او روبیه د با گیا - حس می سے حیدرعلی نے واقعی زمیو س کوصرف سات دو پید فی کس ویا-اسی طیح سرواروں کے واسطے جریخ الف آئے ہے ، ان کوحیدر ملی نے بڑی موشیاری سے تعلیم کیا اورلطف يد ہے كه برسرواركويقين دلاويك وي فرجداركاسب سےليسنديد و آومى ہے اس

إبإنديم

اس کا دیوانی انتظام میمی ائس فرض کے لئے جسے بغابراب اُس نے قطعی کا دیوسانے
رکھ لیا تنفا ابخوبی مناسب تنفا دیونی اب وہ اتنا معقول سرایہ فرائم کرنا جا ہتا تنفا کہ اپنے ذاتی
لٹکر کے لئے کانی ہوا ور اس لٹک سے کلی اقتدار کا پڑا اپنی طرف تعکایا جاسکے چائو کر لیکس
ہی کے قول کے مطابق سب سیے ڈنڈی کل میں سر تھم ، ترحینا بنی اور یا ندی جیری سے
اعلیٰ در ہے کے کارگر بلائے ہو فرائسیسی اشا دوں کے انتحت کا مرتے ہے اور ان سے
باقا مدہ توب فار ، اگولہ باروت سازی اور معل تیار کرنا شروع کیا "گربعض وہرے صنت
جیسا کہ ہیں نے اوپر اشارہ کیا ،حیدر ملی کی ان کو سنسشوں کو ، جن میں آئندہ مید وجب
کی تیاریوں کا انتخام مضمر شما ، اور بھی کئی سال بید کا تباتے ہیں۔

سیاه کی کترت کو گفندگ سے داکو اورخود خید دعلی اپنی حن کارگزاری تباتے سقے حید دعلی اپنی حن کارگزاری تباتے سقے حید دعلی مغوضہ آمدنی ہی سے کسی ذکسی طرح اس سے مصادف بورے کر لیتا سخا ، دوسے اور اس میں میں میں گئی اس میں میں گئی ہوں کے مدہ انتظام اور مہمہ وقت جمرانی بولت یہ فوج موگئی سخی ۔ نہ موسکتی شخص شنی حید دعلی کے عدہ انتظام اور مہمہ وقت جمرانی بولت یہ فوج موگئی سخی ۔

اگر جد بر سوال بالکل الگ ہے کہ کادگر ارکس کے لئے اورکس غرض سے ہو اس مقرض سے ہو اس مقرض سے ہو اس مقرض کے اس مقرح کررے کہ حبیدرعلی ڈیڈری گل میں اصافہ کر سال میں مضبوط کرتا رہا اور کھنٹ دے را وُکی وسالمت سے فوج کے مصاد ف کے لئے مزید مالکذاری کی منظوریا س متی رہیں ساتہ ہی حن انتظام اور سیامیوں سے کام لینے کی سلیفہ مندی میں اس کی شہرت بڑمتی رہی ۔ "نا ہم ابھی باقی عدہ حباک میں

بقید حاشیع فوگزشته . تمام زالے بیر کمفرشد سد را کو برا بر اپنے آنا کے کار ا فینجی راج کے ساسنے بڑھا می معاکے بیان کر کا اور علاقے میں فتنہ و فسا و کی سیالغد آمیز کیفیت سناکر مزید افواج کی خرورت کوشین کرتا رسیاستھا۔ چانچ ایسے اصافے کی دقتا فوقتا احبازت اور ان کے سصارت کے لئے و و سرے اصلاح سے اگزاری کی منظوریاں دی جاتی تھیں۔ نئی مجرتی کے سعایتے کے واسطے جمیشہ فاص آ دمی مقرر کئے جانے ستھے چانچ ایک موقع برجہاں فال لئے یہ عیاری جسے وہ ورکشتی جائزہ "سوسوم کرتا ہے مؤو دیجی کہ وس ہزار آ دسیوں کو بچرا بچو اکے اٹھسارہ ہزار کی گئتی کھوادی گئی " ( وکس جب لداول-

ا سے ابیے جوہر کھانے کاموقع نہیں ملائفا اور اُس کے وشمن اور نکتہ جیس رقیہ به قاطبیت اس میں فیقو دہے۔ دبوراج اسے مہر با نی کی نظرسے نہیں دبھتا تھااہ روبوراج كامنه ويمها سروار بهرى سنكهه بحي دوحيدر على نائك "كى تخفيرو تنفيد مي وبيها بي سرگرم تخا-بہر حال، دو سال ختم ہونے بر کئی بچیب میں ای وج سے اسے سرنگا پھم انا بڑا، اصل یو ہے کہ ریاست کا اصلی وارث ان برجمن مجمائیوں کی فیدسے تکلنے کا سیکا ک ظاہر ار نے لگا ملکہ خود انتخیس قید کرنے کے سنٹور و ل برکان وصرینے لگا تھا رکیو کوکسی برمہن کو قَتَل كرنا (يك مبندور ياست مبن انتها في كارروا في موني-) ان شورو*ن كي خب ردونون* سمِها ئيو *ل کومبي موگئي۔ ويو راج نے* ڏُا نٿ ڏيي*ٺ کي نرم نذببر آ* ز ما ئي لي*کن راج نے گڏ* ڳُڏ جواب دیااورا پینے پاس مجرو سے سے ساہی جمع کرنے شروع کئے تن اسس کی رانی کو جو دبوراج کی بیش تفی استوره دیا گیا که زمر کملا کے اپنے شوہر کا خاتمہ کردے. بہ الملاع اور بچورانی کا سخت ناراضی اور سراسیگی سے اس تجیز کوسترو کرنا نویقینی ہے لیکن ریٹھیک معلوم نہیں کہ ننجی راج نے کس مدنک اس تجویز بیں خو وحصہ لیا یا یہ کہ و پوراج سمی اس کونب ناد کرنا تھا یا نہیں ۔ غرمن بینصوبہ نامیلا تو میدر علی مستصعر تی رتبغی راج ، نے خود ا بینے بھانی کی را سے اور مرضی کے فلاٹ مرام کے محل پر سخت کو استا فا و حلوکیا ۔ زنا ن فانے احترام اک کو بالا کے طاق رکھ دیا۔ اور راجب کے توكرول كى بجائع جبراً اپنے آومى مغرركردائے - بيوسب سے بڑھ كريد كه بياس ام كو ببور کیا که سرکاری طور پر ان کارر وائیول پر اظهار خوشنو دی کرے۔ یہ سانگ اور وکتیں ا س سے برنفینٹ شرکزی بخت ا ذیت ہوئی اور وہ تحصے میں اپنے اِل بچول کولیکر مرنگا ہم سے ملاکیا اور مغربی گھا ہے وامن کو ویں بسفام ستی منگام اور واش ا منتیار کرلی جو نکد روبیه کم تخااس نئے وہیں سے وابورج نے بعض برگونوں کی الگزاری جوحیدرعلی کے تفویفس کئے جا مجلے تقع ابنے واسطے طلب کی۔ اسی رکھنڈے راؤنے ا بینے آتا کوصلاح دی کہ ڈنڈی گل سے فور آئے اور صدر مقام پر آبینے فن کے لئے حدوجمد کرے۔

نیکن ایک دور ری مصیبت جس کی وجہ سے اس کا سرنگا بھم آنا اور مجی ضروری مولی ، یہ آنی کہ مارچ سے شاک شری کی جس کابہت دن سے ضروری مولی ، یہ آنی کہ مارچ سے شائع بیں مرموں نے نشکر کشی کی جس کابہت دن سے

· إب إروم اندسينه مت - بيل كي طرح سير انفول في سجادي نذرا منظلب كيا اورا وحرس عذرموا کہ اتنا روپیہ بھو ناخیرمکن ہے۔ میمیرسرنگا پٹم کوانغو ل نے تکفیسیہ اا ورج کاؤنسہ کی تھی حلدًا ورول کے ساتھ تنے لیڈاخود ننجی راج کی قیادت میں مصور بین کے پر جوسٹس و استقامت حلیمی کارگر نه موے اور تحور ہے ہی دن میں اسے معلم بغیرچارہ لظرنہ آیا۔ بہت کم رو پیدا ور زاورات فراہم موسکے تھے، لہذا میبور کے شال میں نمی بڑے جُرے سواراور پیبٹیوا کے دبوانی محصل اُن رِتمنوں میں تنعین کروئے گئے۔ سبی زما نہ تخاجب حيدر على صدر سقام ميں بہنجا . أس ك و توق سے كہاكد اگر مجمع اور ميرئي فوج كو يبلے سے كولايا ما آنو بهت مكن تفاكر جاك إن الله ايك ما الدي اس في مشوره ويكرسات آنے يرمر وطاسوار ول كوجراً تكال دنيا جا ہے اكر بارش اور نديوں سے يوام جانے سے کا فی مہلت مبہر اسکے اور خود مبدر علی ممک بین ایک تیاری کریے اور استے دن چیا بیا اوں سے اگزاری روک رکھی مائے۔ پیشور ہ تبول موااور اب اس نے دلورراج سے حزوا ہے پر گنو ں کا تصفیہ کریے کی فکر کی بچھ مدت سیلے یال گھا ط کے اگر تاجہ لئے میدر ملی سے اپنے شمنوں کے طلاف مدو مائی شحی اور حیدر علی لئے اپنے ایک سروار مخدوم صاحب کو فوجی خبیت د سیرکرو با رئیمیا متفار کہتے ہیں کہ یہ ساپسلما ن فوج تھی جو یال گھا ہے بھلاتے میں واٹل ہوی۔ اگر پر کنآ تو رکا رئیس بقینیا مسلما <sup>ن</sup> بخٹ النصب محذوم صاحب لنے راج بال گھاٹ كى طرت سے كوچين اوركا لى كٹ كى رياستو ل برجلہ ي اور او إل كے رئيوں نے وب كروولاك روپيه و بينے كا افراري . به رقم تسلوں ميں أوا مونے کی قرار داو مون منی لہذا مخدوم صاحب نے واپنے آقا کی طرح رویے میسے کے سعامے میں رور عایت کرنے والانتفض دیخفار حب یک بور تی طیس وصول مذہبوحب ایس اس وقت تك ان طاقول سے جانے سے الكاركيا ، تب إن را جاؤل نے وبوراج \_\_ ورخواست كى كه اكروه وإن تحليف دوسلمانول سينجات ولاد ي توجورو يرتيس دينكا مده تقام وه داوراج كوا واكرديا مائے گا۔

ینی زمانت میں حیدرعلی موقع بربہن اور بہ قرار داو موئی کر ندکور ہ الارقسم وی کو ندکور ہ الارقسم ویوراج کے اور جن برکنول کی مالگزاری اس نے حیدرعلی سے چیس لی تقید وہ دیس

اس کے توالے کرے کیونکہ واقع میں یال گھاٹ کے خبگی معیار ف کیے نین لاکھ رویے بھی | اِب اِز دہم ت ميورير واحب الاوا تقريحير وبوراج كي طرف سے بري سنگه اكوچن رطيبار بيما گیااور بددوسرا موقع تحاجب که اس راجیوت نے نایا ل طور پر اینے رقیب کا راس

حبدرعلی دالیس ڈندی گل آیا اور آپنے شصوبوں کی تمیل میں مصروف ہوگیا۔ اس كامقصد في الوقت يخفاكه شوراكوا بيع علافي سال كراء عمرو إل محدوبات سے منفا بریر احجرہ و مجی اس مبد کامناز شخص گزرا ہے۔ یہ انگریزوں کا قابل تزین مامی ویسی سیا مِیوں کی فرنگی اصول برانسی نے تنظیم کی تنفی ۔ ا**س کی فومی مب**یت کم بحربهی حیدرآملی کو قطعاً پسیانی نصیب موئی۔ وہ اکالمی سے مہست بار نے والا آدمی بار و مدوراً بر علے کی فکر میں تھا مجکہ اس غوض سے ایم ایس ترو کی سرکروگ رُنگا يَتْمَكُى طَلِبَي آنَى مِهَال حَكُومَ سُنَّتَ كَا خَرِا نه مَالِي تَعْاا ور فوج والے اپنی نفایا تغوِّا ہ محار ہے کتھے بحتی کہ اب انکھول کے بیجی راج کے درواز سے ہر دھر کا د۔ يقصفه كانجيب طريقه اختيار كيائخاا دريه برسمت وزيرابني موس اورس هرمبطوں اور نواب نظام الملک کی لائی ہوئی صیبیتوں سے بامث عجب سیاسی بریشا نی اور**ک**امیں سيعنس گيا تخا ـخود اس كا تجاني جو خصب حكومت كي سازش مِي اس كا نتر يك نختاً اب مخرِثے کے الگ ما بیٹھا نخا۔ اصلی فرا ل روا پہلے ہی معطل کراینی اس ناخوش اور مبقيرار موديا تخفانه ظاهرين رباست كخرسار سے ملی اور فوجی اختيارات بنجی راج کے ہائے میں تھے لیکن خور اس کی حالت بیتنی کہ ایک قدیم ایٹیا فی رسم کے آگے لیے دیت ویار ہ گیا اور حبلاً سے موسے سیامیوں نے جو سرسہلا نے رہیم كلمانير تكم بوئ تنع السكميركر في الوقع فافركشي كي نومت بنجاري . حيد رملي فورأ مرجس قدرفوج ممكن تنفي حبع كريميء رياس میں آگیا رسٹ کیا م کھنڈ ہے را وُسے قرار دا د ہوگئی تنی اور و وستی منظلم میں اس سے ملقی ہوا بیمران دونوں نے مل کر دیوراج کوسجھایا کہ ایسے نازک و فت میں حب کہ وولوں بھائیوں کا افت دارخطرے میں نظر آتا ہے ہو ہ نبخی راج سے

مصالحت کرمے ، بوٹر سے دیور اج کی فؤت جہانی ملدملد زایل مورسی تنی اور صلب خرص کامض موگیا تفا. وہ شہر میتوریک آیا اور اوھر میدرعلی اینے دیوا ن کے ساتھ نغجی راج کے ایس بہنیا کہ نثر الط مصالحت طے کی جائیں بنجی راج نے نتہر کے زخائر سد نرونت كرائع وطوا كے عداب سے وفت كے وفت جان جيرا لي تحى كرا مي لك بهبت يريشان مخفا اور كافى ذليل بوجيكا مخفاء اس حالت ميں راج سے اپني شرمنا ك زیا ونی کی پُوری بوری معافی الحِجَنَّے پُر رُضا مند موگیا اور فلیے کی تو پو ں بے صلّع کی سے لامی اناری - ونوراج کابری ومنوم دهام سے استقبال کیا گیا اور سرنگا کمم سے جوملوس روانه مو انبخي رآج اور حيد رعلي أس ميل سب سي آكے تھے يكريها ب پہنچ كر الك مفتر معي نہ گزر انتخاکہ ویوراج نے وفات یا نئے دغاسے ارنے کے شبہات بمنی کئے گئے کسیسکس كنل ولكس كے نزويك ان كى كوئى اصليت نہيں - اگرمديد كمے بنير ماره نہيں كه ايسے انک موقع پر واوراج کی موت میدرعلی کے لئے کم سے کم نوایت ساز گار موئی۔ فوج كي طرف سي غجي رام كواسمي أكم فلش تقي و المبيلية بي سخت يرينيان اور نع مور بالخفار معانی کی موت کا آسے وافعی بہت صدر موا مزید برا ل حید رعلی کی اینے سأتمة وفا داري يرمد سے زيا د و بحروسه رکھنا تخاليس فوج کا معامله بھي تام وکال آينے اسى مطلب موشيارة ورد ه كے تفویض كياً . په مهابت اعلیٰ ورجے كاموقع سمقا اور حب رملی جبباشخص اس کو منالی حالنے و بنے والا نہ تھا۔ دوسرے ایسی دشوار ایوں کوحل کرنے کی اس میں خاص قابلیت تھی۔ وہ ذانی طور پر باسکل بے خُون سر ارا و سے کا لیکا یار باسٹس زنده ول الكائيال اوران سب ميالاكبول سے خوب وا قف تخاج فوج والے احكام كولوتنے کے لئے کام میں لانے متعے بیس اس نے چندہی روز میں وافغی مطالبات تو اورے کرو ہے اور راج اور بنجي راج كوصد إلى البياء وموول ساحن كي نبياد كرير عني انجات ولائل - نيز ا بیے لوگوں کی بہت طبی جاعت کو برطرف کر دیا جوفشہ و ضا د میں سب سے آ گے اور وافنی جبک کے سیدان میکسی کام کے مدستھے ؛ اس کار گزاری کا حیدر مل کے ستقبل پر مِرُ الرَّرِيرُ اجِے كُرُن ولكس نے زُور ولے كے واضح كيا ہے۔ امس كا بيا ن ہے ك<sup>ا</sup> ان سب سعالات کے تصف میں دیدر مل نے وہ طرزعل با سے رکھا کہ برخص اسے ابنامحس مجملا مخا ننجى راج مجانئ سے مصالحت كرا و بينے اور سبت سى بريشانو ل سے نجات

ولانے میں اس قدر بیگ دود دیکھ کرمنون احسان موار فوج والول کومحسوس مواکد ان کی اب یازد سم چڑھی مو بی تنخوا ہیں وصول موسکتی ہیں نو صرف اس کی مہر با نی اور کوسٹسٹس ہے۔ را مرکو نظرآ یا کہ پنجی راج کے تشدہ سے بھانے اور مایت کرنے والا کوئی ہے توحید رملی اورآ بادی لے برطبقے میں اس برنظ بڑنے مگی کہ ملک میں دوبار ، فلاح وبہتری کی صورت محلے گی واسی کی سعی و قاملیت سے بکلنے گی۔

حفيفت مبراءه ماتها توغالباً اسى وفت كال افتدار كاخود مالك موسكتا تحا بہوئی اس کے سابی من پر بی بھر وسد کرنا مکن تھاکہ اس کے منصوبے اور سے کرنے میں علم کی تعمیل کریں گئے و وقلے پر فی الواقع فایف تھے۔ بیکن میدرملی جاتا سفا کہ ابھی كالم كاصبح ونت نہيں آيا ہے اور و ہ اليسا نا عاقبت انديش رسخا كرقبل ازونت یاعلانیکولمت بر صرب مگاتا ۔ البتہ ایک کام اُس نے صرور کیا جو اس کے مبت. رو ہوں کی تمبیل کے لئے ضروری تھا ' اس کی یقینًا اِسے مَدت سے فکر تھی۔ا وجو وبوراج کی وفات اوراس موقع پر اینا بڑھا ہو اا قتدار دیکیہ کر بھی اسے کر گرز لئے کی ' مارت ہوئی:۔ یا د مو کا کہ سری سنگھ طیبا رجیبا کیا نتھا۔ و با سے والیس آگر اب وہ کوئم میٹور میں اطمینا ن سے فیمہ رن تھا۔ حید رعلی نے مخدوم صاحب کو آیاب طری فوج ولے کے روا نہ کیا جس کا طاہر می مقصد نو ور کری کل والبر عا المقا البكر جقیقت میں اس راجیوت برشخون مارکر امس کا اور اُس کی حمییت کا بے ور وی سے خاتمہ كر ناسنطور سخفا - حياشخه اس مي بوري كاميا بي مو بي -

بہاں یہ بیان کروینا جا سئے کہ حبدر ملی کے ہموطن ماح نے اس وا تھے کا زاند صیح نہیں بھااورا سے وتعرنا کے قضیے سے متعلق کرے تا دہل وسعدرت پیش کی ہے لیکن بر تحذر صریعًا ابسا ہی ننگ ہے مبیاکہ بغل صریحًا ظالمان مخفاد ہم کومیڈر علی کے وصات سے الکارنہیں اور بیمجی تسلیم ہے کہ وہ بلاو کشت دعون سے عاد تّا احتراز کرنا تھا۔ ں بیکن اس کی پوری سوانخ پر فور سے نظر <sup>ا</sup>والی جائے نو ضرورین نتیجہ رآید مو گا کہ کسی سسلم وشمن کو دخ کرنے اور افتدار کا مل کے حصول میں اینا راست مما ف کرنے کئے لئے و کسی جُرُم کے ارتکاب میں چو کئے وال آ ومی ند تفاء اسی طیع پی تھی بخوبی آشکارا ہے کہ اپنی کارآ کم ضدمات کا براصرار اجر طلب کرنے میں بیجاشم واعماراس کے ابغ

ہم نہ

نہ ہوسکتے تھے۔ ان خد مات بیں اس کی کارگزاری کے ساتھ میں اتفاق کا بھی دخل تھا الیکن طاہر ہے کہ وہ انحفیں اپنے مربی اور ایست کے ساتھ اپنی دفاق دوانفٹانی کا تیجہ باتا الیکن طاہر ہے کہ وہ انحفیں اپنے مربی اور ایست کے ساتھ اپنی لاکھ رو پہ تھے انتقاب کی تھا اپنی طیب است کے میا کھ رو پہ تھے انتقاب کی بجا سکے حید معلی کو بلا دفت کو کم مثور کا برگز عطا کر دیا گیا اور کملی احسانات کے جلدہ نیز خیر محفوظ سرمد کو بجانے کی ام ید میں فلکہ شکور کی فیا دت اور اس کے بر کئے کی اگرزاری مجھی مرحمت موئی۔ ریاست میبور میں نبکلور مصدر متفام کے بعد سب براست ہر تھا اور اور حرکے برگئے مرمبول کے تفویض کردئے گئے ستھے لہذا براست ہر تھا اور اور حرکے برگئے مرمبول کے تفویض کردئے گئے ستھے لہذا براست ہر میں خاکہ وہ حیدر ملی کو ان علاقوں میں جن کو اپنا مال جھتے تھے بہوں میں بدا

غصنب كرابيا مخفاا وراسي كياخلات كرام ويل نخابل مكك كي حايت كالمجعث أ

إب بإزوتهم

لمبندكيا اور كيمراينا ذانى فنبضه جاليا سام مول کا گزست تنفسه کیکانے میں ایک مدتک یہ ندسرمجی کی گئی تنمی ک ہر دار ول سے مانفات ا داکرا دی گئیں اور محومت نے ان سروار ول کو سُرُنده اُن کا فرض حیکا دینے کی ذمہ داری لی نیکن یہ فرضے ابھی نک اوا نہیں ، مبوسکے تنفے اور اَبْ جو مرمکوں سے ارائے کی سخت اور نئی مہم بیش آ کی تواکث وارول لخصاف اٹکارکر دیا کہ حب تک نہ جائیں گے ۔اسکشکش لئے سحتہ طول کھینجا اور دیوا ن نتخی راج کو بھروتھڑا کی صیبت سرپر مگی مونی ننظرا نے ننگی عجب نئیس کہ حتید رعلی سروار وں کی اس عَدمُ تنا ون کی تخریک کو اندرہی اندر شہد دیر إم بولیکن دوسری طرف أس لنے اپنی خدمات میش كیں بدسالار مقرر کرو بالیا ۔ سیامیوں کو مبھی ائس نے بد کہدکر کہ جو کھی تنواہ باقی موگی وه بلا وْإِسِطِهُ ٱتَمْنِي كُوا دَاكُرُوي مِا يُحَاكِي ، رَضَا منْدَكُرِكِ مَالأِكُه وه نُوْبِ مِا يُتَاتِمُعا اصلی شکل سروار وں کا قرض اور کرنگہے نکر سیام بیوں کا بگراس سے تجاباً کیا و صرخو و المس مك نقرر سے ناراض مبوكر بہت سے عالى خاندان عبدہ وارول لئے ٹوکری مجبوط وی ۔ اس کے وشمن بفین ر کھنے شقے کہ بوں لیے بار و مدو گار رہ حانے کے بامث ميدر على سي كيم بنائه نه سي كا كر ثما فوالول كو وثوق مقاكه و وسب شكلات برفالب أجائے كا

اب یاز دہم اٹھاکر نشکر کے گرو مورجے اور خندقیں نیار کربیں کہ مرمبط سواروں کی منتدید و ناگہا نی پورسنس تحجه نه بگالوسکے بہجر د ن تحرایتی حمیبت اصلیہ کو لئے خاموش میٹھاریا اگڑم۔ س کے من جے موار برابر برطرف فکر لگاتے رہے اور شہسواری کے کما لانے ِ فَلَ وَعَارَثُكُرِ مِي مِرْمِيوُ لَ سَعَ بِارْتَى لِيهِ كُنْهُ - اس كے بعد حب رات كى تاريك<sub>ا</sub> نے ۔ اقدام کو آسان کردیا اور اس کے بے ترتیب وظمین حن کی پاسیا بی کا انتظام سمعی اقص مخفا عفلت کی ثبیند سوگئے تو اس وفت حیدرعلی البینے مُنْتَخبُ اور مرنبُ لے کر آبط ااور ان آنش بار اسلی سے بعبغیں ملائے کی نجاب مرسطے ان - کرناً زیا و وسکیمه مکیے تنصی ان کے مکوم ہے اُڑا و میے بھیران کی تناہی اسی برختم نہیں مونیٰ نہ حیدرعلی کے اس پر نفاعت کی ۔ ملکہ فرنگی طریق ُحبَّا*ک جیووٹر کر* س کے سوار زیاوہ ولیروخط 'اک مبو نے گئے اور وفتمن کوخود اسٹ کے مخصوص طرز حباك میں بھی فاصی طرح شكست دی چقبقت میں مرمولوں کے لئے سی تجرب إلكل نیا اور بریشان كن تفاكه حریف كے بے قاعد وسوار دور میں ورفار مگری میں ان رسیفت مے مائیں اور انھیں ا بنے بڑا ؤ پر معبو کا مار کے بیکار و معطل کردیں ۔ ما لائکہ وہ نوخو و رشمن کے فک میں ملٹری دل نی طرح تھیلنے اور د مبیبا کہ مدراس کے آگرز حکام لئے ایک سابق موقع پران کی نسبت تکھا تھا ، و قیمی تک محوشت نوست نوی لینے کے ارا دے سے آیا کرتے تھے۔ ر بیاں واقع میں حیدر علی نے اپنے بے شل فرا قول سے یہی کرد کھایا ۔ اور تین مینے کے اندر خباک کے میدا ن میں اپنی دھاک جبادی ۔ کویال ہری اور اس سے ما جزآ گئے حس لے میسور کی مدا فعا رز قونت کے متعلق ال سأبقه خيالات كى بالكل كلذي كردى اورة خننهم كوصلح مى كي ني راس كارهيب سمی متحمند حبدرعلی لنے الیسے ہی سلیفے سے طے کس عبیای خوش اسلوبی سے راوا لی ارمی نعی . مرمٹوں لئے ۳ الاکھ رویہ نقد کے معاوضے میں مفوضہ اضاع سے اسحہ المُعاليا- اس قيمت ميرا يسے تونمنول سے نجات يا الحيد كم فائد ہے كى بات يَتَّى أَرْمِه مبسور کی متنی وسنی کے باعث یہ بار کا فی گرا رہمی سخفانسونف ملف قرقم تواکی جبری عظیمے ستے پوری مبونی ا ور باتی تضف حبدر ملی کی ذاتی ضانت برخود دشمن کے شکری سام و کاروں ،

نے قرض وے دی جس سے اندازہ ہوسکتا ہے کہ اس ختصر سعرک آرائی ہی کے دوران اب یازوہم میں امنوں نے حیدرعلی اور اس کے رسوخ کی نسبت کیسی رائے قائم کر ایتھی ۔ ا دروخو د ابنی سرکارسے، ذکورہ بالا رقم اواکر لئے کی عُرض سے ابدسب اصلاع جو مرموں سے حمو تے کتھے حیدرعلی کے تفویف کرد ہے گئے اور اس نے بلا اخیرو یا ل بنے کارندے اور علدا رجعجد بے کہ لگان کی وصولی شروع کریں۔ رونکش

اس طبع اس کی فابلیت اور خدات نے بندریج ریاست میسور کے مداخل پر ا سے نضرف ولوا یا اورآئندہ بہت مبلدان کا انتظام براہ راست ا بنے إنخه بس لبینے کا راستہ صاف کردیا ۔ مرم طاحلہ آورول کے رخصت مونے کے بعدا قبالمند یدسالار فانتحان شان سے سفر کا شم واپس آیا تو بری وصوم سے اس کا استقبال میوا اور گھر گھر میں اس کی تعراف کے راک گائے مانے کھے۔ وہ دربار میں آیا تو بنجی راج نے سرو فد تعظیم دی اورسب کے سامنے اسے گلے سے لگایا. راج نے "ك نام سك اس سے خطاب كيا اور بيى خطاب اسے سب سے زيا وہ ، سے سخت اور مانی دشمن رنعنی مری سنگھ راجیوٹ کادہ پیلے ہی تام کردیکا تھا۔ بدکمانی اور گرانی کرنے کے لئے داور اج سمی اب زندہ نہ تفایش مے قدیم مرتی سے اغفا د میں مطلق کمی مُدا تی شفی جنگی فاہمیت میں شبہہ کرنے والوں کوسکت **جاب لُ حِيَا نخفا-مخالفنين ارزه براندام يا منا نقا مذ فونيا لمربين سرَّرم سقف يرام ول** کی طرح وفا وار و کارگرار فوج اِتھ میں تھی کہ اس کے ہوکم کی تعمیل کرنے۔ الک ستے اكثر تلك قبضه مِن تقطه رروبيه وا فرموجو د متعاكه ماسوسي كا المتغلب م يا بدخوا بهول كي دمین دوزی کی جاسکے ریمی اسے معلوم سفاکہ رسمی طور پرمصالحت سے باوجو دراجہ نے تبخی راج کومعاف نہیں کیا ہے اور زنانے کے اندر دنی ونتوں میں اسمی کے بعوہ را فی موجو دیے جوائس تنص کی تخریب پر ہروقت امادہ مل سکتی ہے حس سے اس را فی کے متنوبر کو قاتل کیا اور زنان فانے میں ورا ند گفس آنے کی مشاغی کی حبدرعلی جانتا تھا ر اس طاقمور ازرے وہ حب جاہے کام اے سکنا ہے بیس اسی محسیس مؤنا تھا کہ اتنی مدت سے جومنصوبہ نبا باسطا اب اس برعل کرنے اور اپنی منزل قصود رہینی محومت واقتداري مستذر علانية فبعند كراني كا وفسة أقي ب ليسم وه التي نعلت محمطابق

بابیازدیم پس پرده بی کام کئے گیا اور تخت مکومت مک بڑھنے میں بھی وہی اپنچ ہیجا در داؤل گھات کرتار ما جیسے کیمیدان جنگ میں غنیم کے فلاٹ استفال کئے تھے۔

كرناكاك كي خباك زوب نظام الملك إور مرطول وخوده يمر رعلي ك مطالبات في ايامية کے مداخل کو ختم کردیا تھا لہذا فوجی دشواری از سرنورونا ہوئی۔ اس پیجیب کی سے بید فاکہ ہ انتمعا باگیا کہ راہم سے مکر نبخی راج کو نباہ کرنے کی جو سازش ہو نی ننمی را سے برو کے کار لا با جا کے ۔اس کا سلسلہ بول شروع ہوا کہ بہلے فوج کی طرف سے ایک وقد مجینیت سیرسالار احبدرعلی کے پاس حاضر ہوا کہ طریعی مونی تنخوا ہیں طلب کرے ۔حید رعلی لے مطالبے کو خن بجانب فرار ویا ا ورجواب میں بیھی جناویا کدریاست کا ڈمسے دار دبوان سنجى راج ب- اس فتلوكا لازمى نتيجه به مواكر سيام بول لنا يحتر عي راج ك مكان بروهم أ ویا اگرمیاب کے سکھا نے بڑھانے سے ان کالب ولیجہ بہت کا وہ منعا گرمطا بھے بڑ یوری طرح صحے موے تھے اور خود حیدرعلی اس روحانی سنرا وہی میں سیامیوں کے ساتھ تقفا ينجى راج فوراً اس جال كا مطلب مجد كيا- اس كا حصل بجي اس نے اقبال ودولت کی طرح انتہا در جربیت موگیا بحبدر علی نے تنہا ئی میں ملافات کی اور تزغیب دی کہ ا زخود اور بانشرط عبدي سے علمدہ مونے كا اعلان اور آئنده كارر وائى بھى تنجويز كروے - چنا سنيد تنجی راج نے سیا میول کواطلاع دی کہ میری حکومت ختم ہوگئی۔ آب و صرا کی صبیت سے مجھ نجات وی جانے اورخود راجہ سے روبہ ملنے کی نوقع رکھی مائے۔ بداتارہ ہالکل صرابھی تخفا لہذا فوج والے اس کی دیورسی مجبور حیور کر راج کے محل کوروا نہوئے ا در و ما ال تمبی اسی عجب اک بندی کا انتظام کیا۔ راجہ کے وگوں سے پہلے ہی کہی بری تھی اور وہ اس منتحکہ اگر کرا ہم سیاسی سانگ میں اپنا تھیل کھیلنے کے لئے نیار ننے۔ محل سر المبلے کفیڈے داؤ کی طلبی موئی اور وال سے وابس آکرائس لے خبروی کہ را مِنَى وَأَشَّى بَهِ سِيرِ كُور حبِدر على مناصب ويوان وتبحى راج ) سے فطع تعلق كر لائميو اس معزول وزیر کے گزارے کا سناسب انتظام کرتے فوج کی عمل شرکا یا ت رفع کردی حائير - اس رحب در اخت الم المام على النجيد و بنائے و وقسم كا الى اس م ا ين عزم من سيقطع تعلق كركيين كا افرار مخفا - بيمروه خو درام محمل من إراب ہوا اور وائس آکرسیامیوں سے وعدہ کیا کہ ان کے سار میطالبات کا حب دمخواہ

إبإزوتهم

تصف كرد ما مائے كا حس سے سب لوگ خوش اور طمئن مو حكے ۔ بہ وعدہ اور نیز آئند ہ سجی تنخوا مول کے اواکر لئے کی ذمہ داری کی بنا پر سکاری مداخل كا مزيدمفول حصد حيدرعلى كے قضع مين آگيا جنائي اب نفيف رياست ميور اس كى ماگيريش تنفى يعنى اس كا سركاري مالية ميدر ملي تحريفونيف مبوكيا ـ انقلاب حكومت فا مرقع المجفّى مُنهج قدر أمكل ره كيا تنعايسَ كعندُ سے را تورا مركا ديوا ن ديا وزيرا ليات، موا اور سائتے ہی حیدرملی کی ذاتی ملازمت میں بھی بہتور رہا۔ اس سے ان کے غلفات میں بے ربھی پیدا موٹی اوراسی وجہ سے کھنڈے ہے را کو لئے میدر علی کی ٹوکری اس طُبع معیوری که نَالْبا سے گرا ل گزرا کیونکروہ اب نک دس بین کو اسٹ ہی سأخنذ برواخنة آذمت مجفناتنها معزول ولوا ل نغجى راج كوتين لاكحه بالكزاري كي جاكبتنويض ں مبن میں سے دولا کھ نوج کی تنخوا ہ کے تھے جبے ریاست کی فدست کے لئے فر*ا*یم اس کا فرض تھا۔اس نے ٹیا نے وارا لملک قصدِ مبتور مبسکونت اختیار کی ں لیکن اس سے راج کے لوگو ل کو وہم موا اور حکمہ لاکہ وہ سرصہ کے قریب ترکہ میں ک اطلاع سے ساتھ حبدرعلی نے بول سطی اپنی جیب تھری اور زوال رسیدہ وزیر کی تنکنت کے ایک اور محموکریہ رسید کی کہ نوج کی مدمیں جو دولاکھ کی جاگیر ملی تھی وہ خود لے لی اور منجی راج کو اس ذمہ دارمی سے معات کرد یا۔ یہ احکام س کرننجی راج بہت گروا ا ور ملامت آمیز تمر د کے کہیے میں کہنے لگا کہ تنجادی جرکیجہ آج حیثیت ہے ہی برمیری ہی نبائی مونی ہے اور آج مجمع سرجیلیانے کی حکددینے میں می تم انکار کر نزمو، جاؤج تنهارا مي جاب كروء من توميتورسي ايك فدم آك نرطوا وُل كاي (وكس) ب راج کے احکام کی تمبیل اور اوائی فرض کے ایمانی حذبے سے مجبور موکر حبید دعلی م تشند وکرنا بڑا اور اس نے سکش نغی راج کا محاصر و کریا نظعه گیری میں اُسے مجھی مبارت ل نامونی ـ دوسر عجب بنین کراس سوفع برتمام سے کولول دے کروہ سیاسی فوالد حاصل كرائ كى فكربيل مورغ ض نين مين كي بعد تنجي راج لي منهار وال ويها اور بببور کے مغرب بیں اسے بمنفام کونور بسا ویا گیا دسنائے کئی جنگ کا مقام و بیجھنے خود ام مجعی آبا اورا بینے نئے سپر سالار کی قوت اور د مصول وخیرہ کی تعربعیٰ کی ادر کا میابی کے بعد مجمه اورعلا فه اوراختیارات انعام میں دیے۔ اس تزی معالمے کو کھٹیے۔ را ؤ نے

باب یار دہم میں میں میں جائے راج کے وزیر مالیات مونے کی نظر سے دیکھا اور محالفت کی اس پر ان میں محتوال اور اس آنے والے طوفان کے ابتدائی آئار مویدا موکئے و محتوال ہے ہی دن بعد اس اقبال منداور ذی موس منظور نظر کو ان مجید مدت کے لئے رقبنی راج سے ہمی زیاد و آسانی سے اُسٹھا کر محبینک و یہے والانتھا۔

یرزل وککس کے اُس بیان کا خلاصہ ہے جوانموں نے اس شہورانقلاب کے بارے میں بہت عدہ و اقفیت اور باریک بینی کے ساتھ تخریر کیا تھا اگر صاف طاہر ہے کہ بہت سی باتیں ہیں یروہ ہموتی رہیں اور اس سعاطے ہیں ہم خصوصیت کے ساتھ موخ کے ایسے وست گر ہیں کہ اُس کے قباسات کو وا فعات ہمچہ کر آسانی سے دحوکا کھا سکتے ہیں۔ کا ہم اس میں تجہد شک بہیں کہ وکلس نہ صرف بہترین ما فذ ہے طبکہ ا ن وا فعات اور ایشائی تاریخ کی اور بہت سی بحول بھیلیوں میں ہمار اسب سے باضب رہنا ہم

انغرض میدرهای کااب کوئی درمنابل نه را کم سے کم اسے اطبیا ن تفاکد لک میں اس کے اقتدار کوکوئی ٹوکنے والا نہیں۔ لہذا اب اس نے ریاست میبوری حدود و درخاستیں ہوئی ورخ اس کے ریاست میبوری حدود و درخاس کو برمعالے کی طرف توج کی ۔ اسی زمانے میں دو ورخواستیں ہوئی ومول موفیں جن میں شوق و درخاستیں ہوئی۔ دو سرے رئیس کڑیا کی دعایا میں سے ایک فوری ضرورت اورخواسکاری ہوئی۔ دو سرے رئیس کڑیا کی دعایا میں سے ایک فتحص لے سخوار دو بار و فتح کر ہے ۔ جنا می حیدرعلی نے بہتے اسی تجویر برخمسل کیا اور محل کی تشخیر کر سے اور یہ کا م ہوجائے توفر میبیوں محدوم صاحب کو دو انہ کیا کہ پرگنہ بارہ محل کی تشخیر کر سے اور یہ کا م ہوجائے توفر میبیوں سے نامندویہا م خبروع کر ہے۔

بارہ محل کی بہاڑی ٹی مشر ٹی گھا ہے اورائس علاقے کے درمیان حائل تھی جے انگرز عموا ، اگر خططی سے کرنا گاک کہا کرنے تھے۔ برگنے کی مفاطت بار ہ گرا صول سے موقی تھی جو بہاڑ تی چٹیوں پرواقع تعیں اور آگے جل رحب انگرزوں کی حیدر ملی سے اور آگے جل رحب انگرزوں کی حیدر ملی سے اور انگر بیاں موئی برائی ان موئی میں مصل کی بیر مطاقہ کو آئے گئے جا کہ ان کو ایست میسور سے جھین لیا تنا گرجس زمانے کا ہم ذکر

إبازوهم

ہیں اس سے صرف دو سال تبل آ و ہے بریگنے برمر پہٹے جبراً قابض ہو گئے تتھے روم صاحب کا پہلاکا م بہنفاکہ انی گُلُ کے یو آن گار کو سفلوب کرتے اس کافلعہ د افی کل محیین کے اگر بار ہمنل میں جا نے کا راسند نیز یا فیڈی جیری کی نناہ راہ پرلے کھٹکے تفرف ہو جائے۔ اس میں کامیاتی ہوئی اور بھرسارے ار ممل شکے قبضے میں کوئی تعرین بيش يرًا في . بها س بسے فرصت باكر بيميسوري سية سالار فرنسيسي صدر متفام ميں آيا وراييخ آ قاك عاب سے فرانسسى ماكم لآلى كے ساتھ ايك عهدنا مدكيا دجون الله اور مل سے تعلیا گراس کے والے کردیا گیا۔ بیسبور و یا ندی چیری کی گرزگا و پربہت باموقع متقام تخفاا ورکھ مدت بیلے فرانسیسیوں نے اس برفیفند کر لیا تتحا۔ دو سری طرف جبدر ملی نے واحدہ کیا کہ اگرزوں کے منفایلے کے لئے س ہزار مدہ سوارادر صبرار باقاعدہ پیادہ سیاہ مہباکرےگا۔ یہ بھی سطے یا یا کہ کا سیابی کی صورت میں اگر ترخیا ملی تہیں تو کم از نم مدورا اور تناً و لی صرور حیدرملی کی ملکیت مو مائیں گے اور فرانسیسی آن کے محاصر نے میں 4 ددیں گھ آئندہ وافغات نے اس *آخری شرط کو جاکار کر* دیا گرا سے پیاں بیان کردینا اس سے سئے منروري معلوم موا كه نواب محمد على اور انگريزول كى أس پينينا نى اور خو ٺ كى وحب سمجه ميں آما ك جوكميد عرص ك بعد حيدر على ك مليبار من فاتحا ذا فدام سي المحييل لاحق مونى . خصوصًا حب ان کی سرحد کے بالکل فریب وہ کوئمبٹور پنیم کر کھیرگیا اور معلوم مؤتا تھاکہ ر نامک کے منوب مشیر تی اضلاع پرجیمیٹا اُرنے کی فکریں ہے جن برٹونڈ پیک کی فلٹ واری ہی كے زالے سے اس كا وائت شخار ببرحال غالبًا زیا وہ تراسی خوف اور كھرا ہف نے اگرزوں او تخرک ولانی کہ بے سویے سمجھے اسے خوف ناک بمسائے سے دست وگر مان مو سکئے اور نغول کرن وکلس کے دخفس بے ونوٹ نکر " خبک میں انجھ گئے۔

محدوم صاحب نے راستے میں تھیاگر کو فع کیا اور حب معاہدہ فوجی الدا وکی بہلی جمعیت پانڈمی جیری میں پنجا دی۔ باتی سیا و کو فود نئے ہوئے جار ہا تھا اور سامان رمد کا ایک جرا فغر ہمی جراہ تھا جس سے عوض میں ہس نے این فرانسیسی اتحادیوں سے بہت خت تر طوش وائی مقدر مختاب کے مقدر کرنے واستے میں انگریزوں کی ایک فوج مقدر کی مخدوم صاحب نے حمل کرتے اسے کا لڑکست وی۔ واقد یہ ہے کہ مخاطب کو ایمی کا روح مجوبک کو ملے کو ایمی کا روح مجوبک

1 mm

بب یاز و بم اوی ہے۔ البتہ مجید مدت کے معدیہ بات ایس مجمد میں آئی کسمول نسکت تھا۔ بهرحال اس معرك مين وُف ف كا في سازوسا ما ن نهين كيا داو تشكست كما في، اس فع كي خريكر ميدر على بہتُ وَشَ مِواادر کمی میا ہ کی تعبدا و معاہرے کی شرائط سے بھی زیادہ برماوی بھ و ہ اگریز اور فرانسیسیوں کی حبّک میں ایسی سرگرمی اور وسیع کیا نے برحصہ لینے کی فکر من مثلاً عب سے شاید خبک کی بوری نوعیت ہی بدل ماتی کدا نے میں لکا یک خود اس پر اس تی بنی

كه البيخ بريشان مال طيفول بي مبيي مخدوش مالت خوداس كي بروتني -"أريخ مي السي يحيال وافعات ايب مي وفت مي بهت كم مجي واقع مو ير موقع <u>میسے کہ لآتی کی آخری شکش کو تک</u> سے۔ مرمہوں کاحبال و فتال ابدا لی سُنے دور حیدر ملی کی زرع کھنڈے رائو سے واقع ہوئی۔اوران سب میں وہ لاقتیں مصروف ڈبگ نفییں جو قریب ، اسی زما نے میں برکسی زکسی وقت میں سار سے مبند و ستان پرسیا وت قائم کر سے مجمی تمنا رکمتی تمیس طرفتر برکه برتینول محاربات ایک ووسرے سے بینعلق نه تحفی الکوان بی ومعلول كاعميب اورببت قريبى رشة إياجاتا ب. إندى جري كسعوط سع مبندہ شان میں فرانس کی سیاسی آزا دی کا ہمیشہ کے لئے خالتہ مزمیا ۔ اگر جرمینور کے معاون تجر فرانسیسی بہت دن یک پہاں کے معالمات میں نایا ب حصہ بہتے رہے۔ اُوسر یا بی یت لى ينرميت كے مرمول كوائس وقت تو قريب قريب إلكام كيل والا تحجيم مدت بعد وہ مجم ت زر دست مو گئے تھے لیکن ایسی طاقتول میں جومرتبہ اسمیں پہلے ماصل تھا کوہ ووارہ سب نربوسکا ، کفندے رائو کے مجرا مانے سے حیدرعلی کو اسی صبیب کا سامنا ہوا ئی بھرینہ ہوا بھا بلکہ ہیں اس کے خانہ ان بھر سے حق می**ں بھیار ک**ٹ ہو قع بن گیا بھسے <del>ش</del> مندوستان میں نین ایسی اوا نیوں کا وقت واحد میں جیطرحا نا کمال جرت کی ہات ہے۔اور أفريه سوجيئه كه ان ميں سے كوئى خبگ سمى منوى موجاتى توسيمرك موتاء تواور تحبي جيت موتى ہے۔ شانا کھٹٹے اوکی میدروز اور کا رہنا تو مکن ہے کہ نا بلری جبری سخر نہ موسکتی۔اگر ابدالى كجوشحر كرمندوستان من آنا / يا استشكت موجاتى توخيد على اورمخدوم صاحب کی فوجیں ایک دو سرے سے مال مکتیں اور طلحہ وطلحہ ویکست کھاکر الآخر حیدر علی انکل تماہ موماً ا ۔ ہی و ونیقر خیز بچید گیاں ہیں جن سے اس بیش پا افت دہ قول میں ازہ کیمیں پیدا مِومِاتی ہے ک<sup>رو</sup> جنگ دوسر دارو۔

به جوابی انقلاب مربید نغیر کی طیع جس نے اس انقلاب کی ضرورت بیدا کی مراجہ البازیم كے مل ہي سے شروع ہوا۔ را مركى ال كو وقت ثكل جائے كيے بعد ہوش آیا كہ آئندہ مجدر على كى چھوٹی اعلی بنجی راج کے پہنچے سے بڑھ کر قوی تا بت ہوگی یجھرحب معلوم ہواکاس کی سیاہ کا بڑا حصہ موجو د نہیں اور وہ صرف منھی تحرسیا مبوں کے ساتھ سرنگا پٹم کے مایو میں گھرا موا سارہ گیاہے 'تو بدہوہ را نی مظمئن موگئی۔ میدرعلی کی سیاہ کا دوسراحھ مشہور وَ معروف نوب فا نہ حجی ندی کے شالی کنا رہے پر شعین تھا اُوربرسات کی دمیر سے ندی ایسی جڑھی مونی تھی کہایا۔ گذر گاموں سے عبور کرنا ممال موگیا تھا۔ رہے ندی سکے یک سووہ فلے کی زومیں تنے۔ او معرسرمد برمریٹے فوہیں لئے منڈلاتے اور حسب معمول ناخت آراج کرتے سیجرنے سننے ۔ گرجوان کو روپیہ و سے اس کی نوکری کرنے میں سیجی اتفیں کوئی عدر منتفاد بيموقع عنيمت سمجه كرداني ك شهرك سب سع برع ويواك ساسف الم اور کھنڈ سے رائے سے تسم کھلوائی کہ فودولت میدرعلی کی تخریب میں کوسٹسٹس کاکوئی وقیقه ندامخیار کھیں گے اور سازش تعبی مہرا عتبار سے بہت اچھی تھی۔ اسس و فت بریمن ر کھنڈے راؤ ) کے سینے میں ایا طرف توجید علی کے بنا ہ حرص ال کا عصد ، اپنی مہوس اقتدار اور مذہبی عناد کے مذبات جش ارر ہے منتھ اور ووسری طرف اپنے مرنی کی نلوار کاخوف اورشاید شکر گزاری کاجدبه، جزن تخان ایم اس نے اینے مربی ہی کی بیروی رامینی محسن تُشیئ کا فیصله کیا اگرچه اس میں حب رملی سے بمبیل زیا و و بے نتیزی اور صریتی وغابان و کھائی۔ اور بہال یہ اِت جنالے کے فابل ہے کہ اس موقع بربر بہن کے زياده سفاكى اورمسلمان من زياره ايني بيج اور مدايمنت سے كام ليا القصد بهي الله مربطه سروار سے خنیہ معالد کرلیا گیا کہ وہ آئست کی انا اپنے تک جید ہزار سوار سنرتکا کمی روان کروےگا۔

اس یا د گارصبح کو حبید رعلی اس سفام ریخمیه زن بخفاجها ب بعد میں و وکت باغ بنا- بال بيج ساسته تنفع يتمييوكي عراس وتأت تؤسال كي تني- ايك اور بنيا اس رونه بیدا مهواا در سائه همی و ه مینکامهٔ بر یا مهوا که معلوم موتا تخفاقضا و فذرانگریزوں کی امسس قیامت خزاتش اری کیشق کرد نے ہیں جوا کیا مت کے بعد اسی جزیر سے سے شہر بر مو لے والی منمی۔ قلعے کے درواز سے کھلفے نہ پائے شفے اورسوج ابھی پورانکلا بھی نہ تھا کہ

درمول سے غافل سبہ سالاراوراس کے سانھیوں رشدت ے را وکو مبوایا مرتفوری ہی در میں برزگ خود يس طوات موت ركه لئے كئے معلوم مواسے كولوں سكي زيا و ونفصان مذموا حيد رعلى أيض الى دهمال اورسيا بهو تسميات بنا وكي مبكر مين ملاتها كرير مشاني مرتميكمي نہ اُن اس کی اہموں کے ساسے فلع سے ایک شمی فوج محلی اور ندی کے تمارے سے بھا ویا اور نوب فانے برقیفیہ کرلیا بچھریہ کہ وہ خور ر کی کیفیت بیان کی ہے اور ہرحیٰدا کیسے مبالغ بیند وجوال ہے قول پر بورا افغاد نہیں کیا جا سکتا لیکن منبضہ آئس روابت میں کو بی ات ، کومشکول سمیت گزفتار کراما جا سے بہر قبا مرکاہ کے گردیبا وہ وسوار ل مبعیت کو تنارکر کے بمختلف سررشتوں کے صبغہ داروں کولیلب کیا اورمگمہ وہاکہ جو تحجه مال اساب رفيمتي لباس المنفي الحكواك اسلحه نظروف وغيره موجود ولوجان ب کی علیحد علیحد و فهرستیں مرنب کردی مائیں ۔ اور وو پیبر کاک بیسب انتظام

 حیدر ملی سے احسانات کا افتراف کیا اور بقین ولا یا کہ میں ذاتی طور پر کوئی عداوت نہیں اب یاز وہم رکھتا لیکن را جر سے حکم سے مجبور مول - اب اگرتم وحد و کرد کہ قبیور سے ہمیشہ کے لئے رخصت مو جا ؤگے تو آج ہی شام کو تمعارے بے مطلح شکل جانے کا بند وبست کردیا جائے گا - اس نے صرف زبانی و عد ہے پر اکتفاکی اور حید رحمی سے حلف ہمی نہیں لیا۔ اور جو مجھے کہا تمغان سی کے مطابق ، واقع میں ندی کے شالی کنارے میر اتارے کی مگرسے فوج

ہٹالی جس سے نمنیم کو احیما ما صابل ل گیا کہ اوصرے بے کرنمل ما ئے۔ مکن ہے گھنڈے سے را وکو مرمٹول کے آئے سے ناامیدی موگئی ہوا وراپنی فرج پراتنا میروسا

نه مو که حیدرعلی جیسے و تشمن کو قابو میں لاسکیگی۔ اور یا شاید به خیا ل مو که خیدر علی فالبً بنگور ہی کی طرف فرار مو گا اور مرہتے جوائس طرف سے بڑے رہے ہیں اُسے راستے ہی

علا و ہا کمیں گے اور تصدیمتم کر دیں گئے۔ میں آ و ہا کمیں گے اور تصدیمتم کر دیں گئے۔

إباإزوهم

وو إر وجمعيت بهم بينجانے ميں سب سے مضبوط مقام صريحًا سلكور نظر آنا تنها۔ وہاں کا قلعہ دارہمی بُرِ' اینتی تھا لیکن کھنٹر سے را وُ کی لیے وفا ٹی نے حید رعلی ِ اس قلعہ وارکعیہ ساّک نسے بھی اگر بنظرَن نہیں کیار تو محنا ط خبرور نیا و استحا۔ ووسے سے معلوم تھاکہ اس قلعے میں مندونیم سلح ساہی بھی موجود ہیں اور اگروہ و ہا لگیا یا قبضه کرائے گی تدبیر کی تواس کی با ناخیر بخوبی حفاظت کی ماسکتی ہے۔ اور و اِلصینسوال الحسے کسی طرح مشکور تنہ تھا۔ تبلاف اس کے ان کل میں اس کا برارتستی معیل علی تلعه دار متعاس منتعلق كوئى برطني ذيحتى اوريتمبي اميد تقى كدا بك رساله جصه اركاب جاني كا عکم دیا تنا۔ انی کل بیں ل مائے گا۔ غرض انی کل حاکراس نے باتا اخراسم خیل علی کو کلور روا نہ کیا بہر بگ رفاقت میں ایکا تھا جس انفاق سے اسی روز سیا ہیوں کو تنوّاہ يم مولنے والی تنتی ۔ بہندو سیا ہی غافل تقعے ان کو تنخوا ہ وینے کے لئے ! ہروٹھس پر جمع کرلیا اور دروازوں کی گرانی قابل اعماد سلما نوں کے حوالے کردی گئی۔ یہ احتیاطی تدبر كرقي سن كوات مي كعند اوكا وكام وينح ك الكوركوفاص راج كاطرف سے قبضے میں رکھامائے ۔ اس طرح حیدر ملی کی ستعدی نے دوبارہ اسے سخت نقصا ک سے بچاں۔ اور زیاد و عرصہ زگز را تھا کہ دو انی کل کی سوار فوج لے کرنٹگوریں جوملکت بھر میں دو سراسب سے بڑا شہر تھا ' داخل ہواا ورمبیا کہ میر علی لے تکھا ہے ، یہاں پنج كردد بي فكر بوگيا الا آرام كي تواسي فقيقت مين ضرورت على كد بيس كفيفيس أنثى میں کی منزل کے کرکے آیا تھا لیکن اس بروقت کوششش اور اٹنی بچید کا میا بی کے باوجود مبل کی طرف سے بے فکر نہ ہوسکتا تھا۔ کرنل وللس اس موقع 'پر تحریر کر"ا ہے گا<sup>گ</sup> حیدر ملی کو از سر نواور مرف توت بازو کے بھروسے پر زندگی شرفع کرنی بڑی ۔ ت مجيه محيلا اندوخته مسارا نوپ خانه اور وخا ئرحر بی حواب تک مجمع موئيے ستھے، لگامٹی مٰتِ معین گئے۔ ماکبریں اور ماگزاری کھنڈ سے راؤ کی تحویل میں آگئیں -ہے و کے اسے شال کی سرمد تر منگلور انتہا ائی حبوب میں فرندی کل اور مشرق کی طرف ا بی کل اور باره محل سے قلبے قبضے میں رہ گئے اور اسمی مقبوضات برآئنڈ ہ فسہ وغ واقتدار یالے کا مدار تھا مخدوم صاحب کی فرج کو بنیا د بنا کے نیا نشکر ترب دیاجاسکتا تها گرخ داس فوج كا حيد رعلي ككيبنيا أميد موموم موكيا تما"

باب يازوهم

إيس ممه اس نے فوراً اور کارگرانتظا ات كئے جن سے إنداز و موسكتا له وه صورت مالات کوکس قدر اچی طوم مجدگیا اور اسمنی سے ج کید موسکے کام لینے نشرفيال قرض ليس ا ورآئمنُه و إن كايليسه مبيه ا واكردياً - لوگول كو دريا ولي سيم انعام ا کم و لیے تاکہ سیابی زیاد و پختگی سے اس کی وفا داری میں سرگرم رہیں ۔و مرموں نئي تواپس جرمعائيں أور برجوش دميقوں كو و با ستعين كيا۔ تمخد وم صاحب كونكما ك تے میں تمام قلعوں کی فوجوں کوایینے ساتھ نبگلور لے کر آئے بھے تمام یا ہمبوں کو جن کی بدامنیوں کے باعث ملک میں کثرت مہو گئی تھی صلائے ما ے کے سے مع ہو جائیں۔ خود کھنڈے را وک لوترفیب دے کراپنی طرف لمبینع لیا۔بہت سے پای جاس نے بهبت احيماسردارسينين خال جوجيد رعلى كاحاميتا يارغار تها ت كراط اليكن نهايت اعماضا فرجس في اس وقت مي حيدر على کی عزت واتر دوبارہ قائم کرلنے میں سب سے زیا دہ مدد دم مفکل اللہ فال کا شرکت سے بروا۔ یہ بہت عالی فائدان آد می اور ولا ور خاں نواب سیرا کا ادجس کااوپرڈکر آچکا ہے، دا دیمت۔ اسس کی جنگی قابلیت نہایت شہور تفی ۔ ساتھ ہی اارت بیا وعولی سفاکہ حید رعلی کی شرکت کرتے وقت آمس نے شرط کی سمی کرفت رعلی لے زیرحکم ہو نے کے باوجود میرا مرتبہ اس کے براتر مجعا جائے گا اور اس کے نٹبوت میں سندر مفالین ایزین بوش جس بر مجی شست مو المجھے حیدرعلی مہیشہ ایسے برابر سما كے كا يه وه فرمنس ميں جن ير ابل مشرق درزيوں كى طرح جارزا فومليما كرتے ہيں اسى طرح البين اغراز واكرام كى اورنجى شطيس ميش كى تعيس السب كوحيد رعلى في منظور کیا اور ان کی یا بندی کرنا رہا حتی کہ آخر زائے ہیں اِن دو یوں میں ان بن ہوئی۔ اس وقت حيد رملي كي عكوست ميتور مين يورې طن قائم مو يكي تقى اور اس نے أنس میبت کے زانے کے رفیق کو اسی افتر گزاری سمے ساتھ دمعاتبایا جومدر علی

إب يازوسم كخصوصيت تتى.

التفه دفضل الله خال اميرانه شان شوكت اوركثيرالتعدا وفوح كه سانة حيدرملي سے آبلہ۔ اور اس کی مثال نے دوئر ول بریمبی بڑا اثر ڈالا بیکن کھنڈ سے را و ہمی سیا ہ کی فراہمی اورترتیب میں مصرد ن سُعًا اور ان کی تقسیم اور تعین میں سمجی اس نے مجھے تمم رہمیت نہ رکھا گی۔ اس کے مرسمہ علیفوں کی تعدا والب وس ہزار موگئی تھی تھیں میدر علیٰ کے بڑا نے حرایف گویال ہری کی قیادت میں آگے روا نہ کیا کہ مخدوم صاحب و مُكُلور نہ پنتیخ و سے اور رائستے ہی میں روک لے ۔ ایک اور مرسمہ مشکروا دی ولی اور کے اور گھاٹ کے پہاڑو ل میں منڈلار ہا سخفا۔ بر مدود میبورسے تھیے زیادہ دور نہ تھا اوراس کے سردار ڈیساجی ینڈت سے بھی گھنڈے را وُلیموالت کرنی مخدوم صاحبہ ا ن حتى وُرگ تک تو برُمعاملاً آيا گر د إل اسے رُکنا اور حبد رعل کواطلاع ديني برمي که مبتبک مزيدُ مُكُّ نه آئے وہ کوچ جاری مذر کھ کے گا۔ اس كی مدو کے لئے فصل التُدکو یائے توہوں کے ساتھ تجیجا کیا۔ زیا دو سے زیادہ ساہی جن کو بعیجا مکن تھا اور جن کی کل تعدا دوار رہا تھی' اس کے ہمرا و کئے گئے ۔ان میں ہمی اکثرنٹی تھے رتی کئے موئے اناٹری تھے ، گمرائس کی میآریاز ارز کوششش که محذوم صاحب سے جا ملے کا میاب بذمونی ۔ اس کے ناتجر پر کار سیامپول نے ملانو ایسی بے مگر کی سے کیا کہ فتح میں مجھے کسرند رو مگئی تنمی کیکن آخپ رکار ان كى صغيب تُوبِ گئيں اور ضكوں ميں فرار مو گئے۔ تو ميں مين گئيں اور وہ سجى شكل ما ن مجاکرا نی کل بہنے سکا۔اس ناکا می کے بعد کو نئی امبید نظر نہ آتی تھی کہ مخدوم صاحب ا بِيغُ آفًا ہے مبالے گا اور كرال ولكس كے بقول ، " بيو ميدر منى كى سياسى زندگى كا خاتمہ قرب معلوم ہونے لگا تخا "لیکن یہ ہو اقسمت میں نہ تخا تحیر ایک مرتبہ تقدیر نے اس كى يا ورمل كى مفيك اسى وقت مرمينه سبيرسالار كويا نى بيت كى اطلاع اور بلاتا خير والیبی کا حکم طار میدر ملی اس سے برابر نامہ وییا م کرد استفا اب خودولیا جی نے بهبت آسان شرطول برصلع کرنی جاہی۔حیدرملی تو اس وقت تک مجھے خبر نہ مقی کہ میرموں نشكر منليم يرشل كي مندوستان ميشيسي تباهي آئي اوراس – زمي كاسطاب نسجم سكاليكن ان كى شركين فوشى سے قبول كيس - قرار يا ياكه ده إرجمل كايركن اورتين لاكه رديد نقدم بولول ك حواك كرے اور مرج اب تام سابيوں

کولے کر دیاست سے رخصت موجائیں اور کھنڈے را ٹو کواس کے مال برمیوٹریں کہ تہنا | اب یاز دسم حیدر ملی سے مُعِگت ہے اصلی معابدہ توحیدر علی سے مبور یا تفا مرمر ہون کی مناص عیاری کی بیمثال قابل ذکرہے کہ انکوں نے انگریزوں سے علمدہ بیمع فرانسیسیوں کو کونی مرو مز دیں گئے اور میبور کے علاتے سے جلے جائیں کے ادراس کے عوض میں بیس لا کھھ کی معقو ک رقم الگ۔ وصول کی۔ اگر چہ نوٹنسیسی سیالار لالی اور بإنثاى چيرى كاسبى خاتم يقيني بوكياله بهرطال ان معابدون اور موصوله احكام كيمطابق وبیہا می رخصت موگیا کہ اُس حلہ آور کے مقابلے کے لئے اپنی مبعیت میش کرے جواس کے ينجية كينيمة افغانستان واليس روالذعمي موجبكا تضاء

حيدر ملى كو نترطول كى نرمى اور مرمبطول كا اس طرح خلاف معسول مليدى سے رخصت ہونا وکمچہ کر ہی شبہ ہوگیا شفاکہ ضرور ان کے اندرہ نی معالات میں کو ڈی خرابی ہیدا ہوئی ہے ۔ لہذا اِرومل کے حوالے کِر لے میں نساہل کرتا رہا اور حب اُن کے احتدال اورعبلت كى اصل وحركا علم مبوا تو يعربركنه ويين سے صاف الكاركرويا -

ا س عرصے میں انگرلزول کو بحومت میشور کی آرا میں آلموں کے آنار دیکیو دیجیکر سخت پریشانی شمی حیدر علی کنے فرانسیسیوں سے مجدنا مدکر لئے کے بعد استفادہ کرلئے میں در اسمی ویر مذرکا الی ۔ مدورا کے بر کھنے پر بہت ون سے اس کا دانت تھا۔ اب ابک فوج روانہ کی کہ اس پر قبضہ کر لیا جا ہے۔ اس کے جواب میں انگریزول سنے كاروركا محاصره كرليا تحاليكن تخواس بى دن من كعنارس را وكاييام تبيخاكه درازوي ر نے والے محاخاتمہ بہوا ادرا ب راجبر کو انگریزوں سے کو ٹی پر فاسٹ مخدوم صاحب کی سیا ہے ہشنے سے ہمی ان الملاعول کی تقیدیق ہو گئے۔ اہم ایمول ٔ رنٹ کارور کے میسوری سیامیوں کو تلع سے یلے جا لئے کی ا جازت وی اور تطعے ا سناہی تنصندر کمعا کہ حب باک بحومت میبور سے کو بی قطعی تصعفیہ مویہ منفام ہائتہ میں رہے، وی*ری گل وا بے بھی حیدر ملی کی رفاقت میں قلعہ بند موکر م*قابلہ کرتے رہے گران دو قلعو ک باره ممل نک با تی سارا ملاقہ کھنڈے راؤ کے قبضے میں آگیا۔

اسی و نول میدرهلی کو سامان رسد کی تعلیف مولی اس نے ایک مقول جبیت و کم میٹور روان کی اورخو د کا ویری اُنز کے حبوب مغرب میں حالا کہ اس مبعیت پربازوسے

ملہ نہ ہو سکے ۔ ننجن دگو ڈکے قریب وشمن سے اس کا سامنا ہوا۔ پا نگری پیری مفقوع ہومکی تنمی۔ اور تین سو فرنگی جو فرانسیسی طازمت سے الگ ہوکر بے روز محار سے مُوگل اور الین کی سرکروگی میں حیدر ملی کے پاس کوج شروع ہو ننے وقت ہی آگئے سقے۔ ان میں دو تنہائی سوار سقیمے اور وئیسی سپا ہمیوں کی تعبی ایک مختصر سی فوج ان کے

براه ممنی -

وونوں طرف کے سیدسالا روں نے نسبتہ معوری نقدا وہی کولاا کر دنگ کافیصلہ کر لینے میں کھیدا وہی کولاا کر دنگ کافیصلہ تو میں عمید اللہ میں کہ ایک ہزار بیا وے اور میں تو بین تعمیں ۔ کھنڈے را و ایک ایک ہزار بیا وہ وسوار زیا وہ لا یا تھا اور تو بیں تعمیں ، کا تعمی ، کا تعمی میں معلوم ہوتا تھا کہ اُن بڑا نے نمیقوں کو ایک دوسرے کا گلا کا شن اور ایک دوسرے کا گلا کا شن اور ایک دم لیٹ بڑا شاق ہے بلکہ ایک دوسرے کو کھیے لینے کی تکریس ہیں۔ اس کو سے سے کو کھیے لینے کی تکریس ہیں۔ اس کو ششس میں نیزوا بہ جا جو آو برشیں ہوئیں 'ان میں برئیس ورر ہا ، آخر م کر لؤائی کی فیت آئی اور اس میں میں حیدر علی کو بحیاری نقعیان اور شکست نصیب ہوئی ۔ تا ہم وہ ہور وصن کمی تک بہدی ہوئی ۔ تا ہم وہ ہور وصن کمی تک بہدی آئی اور سیا ہی ترتیب قائم رہی ۔

بہر مال اب بجر اسے ہر طرف اپوسی نظر آئی تھی جنگی جانوں اور معرکے میں شکست ہوئی ۔ دفسن کی کثرت تعدا واور شکست ہوئی ۔ کمک آنے کا سخت انتظار تحقا۔ وہ نہیں آئی۔ دفسن کی کثرت تعدا واور ہوشیاری برابر گھیرتی وا تی جاتی ہے کھنڈ سے را کو بہلے صلح و آشی پر افراسی تھا تو اب پوری قوت اور مر گرمی سے کام لے را سخا۔ او صور سد میں کمی آنے تی اور اِلآخس۔ ساتھ وا بول کو بھی تیں ہو لئے لگا کہ حیدر طی کا ستارہ ہمیشہ کے لئے لیتی میں آگیا ہے۔ اس حالت میں وہ جیران تھا کہ کس سے مدد لے ہ

ین یرک سے ایک برامید خیال بیدا ہوا۔ جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اسے اپنی ذات اور بہلا ہے سال کے کا میں اسے ایک برامید خیال بیدا ہوا۔ جو اس بات کی بھی دلیل ہے کہ ایسا منصوبہ ہرگزنہ باندہ سکتا تھا۔ وہ خیال میں تقاکہ نمی راج سے اس کے گوشہ فولت میں جاکے گئے۔ اپنی خطاکا اقبال اور عفو وصلح کی درخواست کرے۔ اور اسپے قدیم مربی کو آنا وہ کرنے کہ کھنڈے راؤ کے متعا بے میں حیدر علی کا نشر کی موجا ہے۔ یہ سیجے کہ نمی راج سے حیدر علی لئے سیاسی اقتدار چھنیا سما گراب خود اسس کے بہرسے کہ نمی داج سے حیدر علی لئے سیاسی اقتدار چھنیا سما گراب خود اسس کے بہرسے کے دائیں میں جا کہ نے داکس کے

آلاکار نے پندی روز میں محومت برقبعند جالیا اور حیدر علی گردش روزگار کا ایسائشکار مواجس کی عبرت ناک مثمال شکل سے لیے گی۔ خلاصہ یہ کسمسیت نے اسے اپنے ہی سابق سطاوم کا ہم صغیر بنا و یا سخا۔ حید رعلی کو اسبد حتی کر ننجی راج خوشا بدسے رضامند ہم وجائے گا اور فالبّ اس کا رنج و مفاد نئے فاصب حکومت کے خلاف مقل ہوسکے گا کیونکہ محومت کے خلاف مقل ہوسکے گا کیونکہ محومت کے وفاق میں کیونکہ محومت کے وفاق میں کیونکہ محومت کے وقت اپنے شکر سے نکلا اور غیر مسے بچنا ہوا ، دو سری صبح کوفر رہنے گیا۔ ہمتیار اُتا روید اور تنہا جا کے نبی راج سے قدموں پرگر بڑا۔ اس کی استا والم رہا ہم کیا۔ ہمتیار اُتا روید اور تنہا جا کے نبی راج سے قدموں پرگر بڑا۔ اس کی استا والم کا م آئے پر تیا رہوگیا۔ معزول ولوان کا ملک میں ایمی کا کی اُتر کھا بخور اُت کا م آئے پر تیا رہوگیا۔ معزول ولوان کا ملک میں ایمی کا کی اُتر کھا بخور اُت کے اور وہ بھی اُس کی تعدا د فالب بہرت سیا ہی بھی برستور نوکر تھے بلہ جب سے خانہ جنگی ہوئی 'ان کی تعدا د فالبّ بہرت سیا ہی بھی برستور نوکر تھے بلہ جب سے خانہ جنگی ہوئی 'ان کی تعدا د فالبّ اس امید میں بڑھا رہا تھا کہ شا یہ تقدیر ہیں کھا کے اور وہ بھی اِسپنے سا بھی مصلب بہرت سیا ہی بھی اُس بی تعداد کی تعداد کی اُس المید میں بڑھا رہا تھا کہ شائے کا مور وہ بھی اِسپنے سا بھی مسلسب

جوبی این ایک منظر سے دا کو میں وکس اور باخبر تھا۔ اس کے وہ تدبیر کی کہ حیدر ملی اور اس کا نیا ملیف بھر کرنٹکر ہی گئی۔ نہیج سکے ، ان کی د شواری فرضی کئی مٹی کہ بھر ایوس کن حالت موگئی۔ اور بھر حیدر ملی ہی عیاری آ اوسے آئی۔ اس مرتباس نے و دا لؤل کھیلا وہ بالکل بیش یا افقا وہ سخا مس سے مالک مشرق میں اکٹر کام یا گیا ہے الیکن تدن کی ایسی حالت میں جہال ایک ووسر سے پراتنا کم محبور ساہو کی ایک ایسی حالت میں جہال ایک ووسر سے پراتنا کم محبور ساہو کی میدر ملی کے کھنڈ سے داؤک کے برائے اس موقع پر بھی یہ تدبیر جبل گئی۔ مہوایہ کہ حیدر ملی کے کھنڈ سے داؤک کے برے برائے اس موقع پر بھی یہ تدبیر جبل گئی۔ مہوایہ کہ حیدر ملی کے خطر خود کھنڈ سے دفا بازی کے باتھ اور مؤبی سے خط کھے جن سے یہ فا ہر ہوتا تھا کہ دہ خطر خود و اول ور ہے کا وفا باز کر جانبیں کے خطر خود و ہوگیا۔ اور موج دہ حریف کو بحق کی جانبی کہ مقا اور اپنے سابق آقا اور موج دہ حریف کو بجوئی جانبی کے خود وہ جوگیا۔ اور مغیر اس کے خوف سے گھوڑ سے پر سوار افقال وغیرال ہے ، بیس اس مفروضہ سازش کے انگشاف سے شخت خوذروہ جوگیا۔ اور مغیر اس کے خون سے گھوڑ سے پر سوار افقال وغیرال کے بھی بات کی تحقیق تعتین کو بران سے خون سے گھوڑ سے پر سوار افقال وغیرال کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو بران کی تحقیق تعتین کو بران سے خون سے گھوڑ سے پر سوار افقال وغیرال کے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کو بران کی تحقیق تعتین کو باتا کی کھیل اور اور کیک کی بات کی تحقیق تعتین کو بران کے خون سے گھوڑ سے پر سوار افقال وغیرال

إب! زويم سرنگايهم معال آيا.

کی فراری سے میں میرگرہ ہی فراری سے میں کی ملی بڑا تی ہے۔ وہی بہاں واقع موا۔ حیدر ملی تشویش و تذہب کی حالت میں موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ غیم کی ہی جرتی بی اور بینا نی میں ساھے اور عقب سے لوٹ کرگرا اور تباہ کو شکست دی ۔ اور بربیا بہوں فرج ، تو ہیں ، وخائر اور خیمہ وخرگا ہ اس کے ہاتھ آگیا۔ روکس ) ان ارب بربیا بہوں میں سے اکٹر خوشی سے اس کی طازمت میں واضل مہو گئے ، سوار مجاگ کر کول گئے تھے وہ سے اکٹر خوشی سے اس کی طازمت میں ہوئے ، اور بیا دوں کی جمعیت کی وہ سے رکھا بڑم کے ماہ و کے حبوب کی سے میں جو میں سے موسی کی اور بیا دوں کی جمعیت کی اور میں دائی بڑم کے اور بیا دوں کی جمعیت کی اور میں دائی ہوئے کی اور بیا دوں کی جمعیت کی اور میں اس کو شخون ارا اور خاص کے تعلیم کو تی ہوئے کی تو ہوں کے بینچ میں اس سے خوجیں ' ماگزاری اور وفائر حربی جمع کئے اور گھا ہے کے ملانے کو فرح کیا۔ اور گھا ہے کے خلانے کو فرح کیا۔

کوندے کے بیب اوہ ہے ہا سامی کا اپنے جو ہزار سوارا ورایک بیادہ فیج موجود تھی بسواروں میں زیادہ ترم بیٹے تھے۔ اور بیسب بیلے کی طرح ، جنوبی کن رہے سے قریب ہا یومی خیمہ زن تھے کے بیہ مت بعد جید رحلی ایا تمام شکر بہاڑوں پر لا یا اور اطمینان سے ایکل غیم کے پڑاؤکے سامنے مقیم مولا۔ بہاں بہاڑوں پر لا یا اور اطمینان سے ایکل غیم کے پڑاؤکے سامنے مقیم مولا۔ بہاں بہائے وی نامہ ویام کرنے میں نہاکہ سے روز از میدان میں نکا آمااور بھو ڈریوں تعوری تعوری فوج جی شق کے جلے سے روز از میدان میں نکا آمااور بھو ڈریوں میں بیجے دیا تھا۔ گر ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ اس طرب نے کھنڈ کے اور ایک تیزوم تا فت بنا دیا اور شمن براس طرح اگہا نی آپڑا کہ وہ ایک اس طرب نے کھنڈ کے وہ اور دیوا نی عہدہ و داروں سامان اور گوڑ ہوں اور دیوا نی عہدہ و داروں کا خانمہ کردیا۔ اب میدرعلی ٹالو کے پار مقیم تھا تلعے کے فوجی اور دیوا نی عہدہ و داروں کا خانمہ کردیا۔ اب میدرعلی ٹالو کے پار مقیم تھا تلعے کے فوجی اور دیوا نی عہدہ و داروں کی خام سے ساز باز شروع موٹ ۔ الممینان کے سامتے دام کے سامنے وہ شرطین بیش کی کئی میں میں طاقت ہے۔ کئیس خیس جدرعلی جانا تھا کہ کوئی پورا نہیں کرسکتا اور نہ مقا ملے کی کسی میں طاقت ہے۔ خوض اس طرح ڈرا ڈراکے برفعیب رام کو مجبور کر دیا کہ ابنی جان بچا لئے کی خاطر ایسی خرص نہول کرے جو ملاً اس کی دست برداری کے مراون تھیں۔ شرطین فول کرے جو ملاً اس کی دست برداری کے مراون تھیں۔

ننجى راج حليف كى حدمت انجام دے چكا البذااب اسے الگ كرديا اور اب يازو پہلے سے زیا وہ مورلت وکس میرسی میں وال دیا گیا . فاقع نے رام سے تسم کھا کے وعدہ كَبَا تَهَا كَمُعَنْدُ كِي رَاوُ وَتَسَلَّ نَبِينَ كِيا مِا لِي كَا كِلَدَ اس طِي " إِلا مِالْے كالمبيه كاكا تُوك كو" إس كو بلفظ يول يوراكيا كدا پيخشكست خوره و مرلين كوو يے كے پنجرے میں قید کردیا اور حاول اور اپنی اس کی خداک سقر کی۔ بہاں پہنے کرموخ حسین علی نے موعظت کا برا یہ اختیار کیا ہے جوا سے شخص کو کھیے ہوت زیب نہیں وتیا جبے معلوم ہے کہ اُس کا مدوح گذست تہمعیا ئب وانقلابات میں برار ، و وفاسے کام لیا رہ اوراس آخری معرکے کے بعد معیر ازسیت ہایت خوش مال و با قبال را مالا که جبل سازی آور مدری میں کو نی اس کا با ساتھ معی ند تخفا۔ بہر مال مصین علی لکھتا ہے کہ مع ونیا کومستفید کرنے والے رو حیدر علی نے اپنی قسم کی بنا پر کھنٹدے را وُ کی کھال کھینچنے یا تکا ہو ٹی کرا و مینے کی بجائے حس کا و و پوری طرح سزاوار مقال اسم منوسس کو نئے کی طرح بوہے کے پنجرے میں بند کرا کے نگلور معبور دیا۔ حق ہے کہ حس شخص نے اپنے آتا ہے خوان نعمت سے نك كها يا اور ميرب وفا في كي نونتقر متيتى ببت جلدا سے خود اپنے وغا كے مجيلاك م الم من معنا كا بغيرة و الماكات

الغرض الأنشت مدى مي اجوبي بند ك مجر حماك ابدا في زند كى كا خلاصہ یہ تھا جو اوپر بیان موا ۔ اس کے تعصیل طالات ہارے اہل ولمن راگر پرون و بهبت کم معلوم بین انس عبداور خود اس شفس رحبد رعلی ، کی خصوصیبات کاعمده ` ومذبين اور مبند وستان كي عام تاريخ مين بجائدة و ايب سبق آموز اور شقل اب کی حیثیت سکھتے ہیں - انفی وجوہ سے ان کو وضاحت سے بیان کر امناس معلوم موا بیکن اب ہم کو تھے شال کی طرف پلٹنا اور مرمٹوں کے حنگی میلا ب کے ساتھ سانھ جانا جا مع جب كرسى غضب ناك طوفان كي طرح وه ياني بت ميماك ميدان كي طرف بڑھ رہا ہے۔



## محاربه بإنىيت

----

جس قیاست انگیز دنبگ کا ذکر آئند و صغات بین سطور بیدا اس کے مالات بیان کرنے سے بیلے ضروری ہے کہ وسویں باب کے افیر میں ہم جس زیائے گئے سے معروری ہے کہ وسویں باب کے افیر میں ہم جس زیائے گئے سختے ، تحوظ می ویر سے لئے اسی کے اسبق سلسلے کو تازہ کیا جائے اور ناطرین کو دفیارہ یا و ولا یا جا کے کر سم میں ہے میں میر شہا ب الدین (جوبعد میں فازی الدین کے خطاب سے مشہور موا) ملکر و سند صنیا کی مدو سے وزیر سلطنت اور دہلی کا مالک بن گیا تھا کہ سے مراس کے شہنشا ہ احد شاہ کو اندھا اور معزول کرکے ایک اپنے آلئکار کو عالما یُرانی کے لقب سے سخت بر شھا و احتا۔

یادر کمنا جا ہئے کہ افغان با دشاہ احدشاہ ابدالی پہلے ہی کئی بارسلطنت کے شال مغربی صوبوں پر فرج کشی کردیا سفا۔ دابد آتی اس کے قبیلے کا ام سفا) اور طبال اور طبال اور طبال اور طبال اور طبال اور طبال اور کی صوبے فتح کرکے اسمنیں سفلوں کے سابق والی میمنو کے تفویفن کردیا گیا تھا۔ دسلام کا دیا و اس ملاتے کوزا نہ مال کی زبان دسلام کا دیا ہے اور واس وقت یہ خطنے وران میں بنجا ب کہ سکتے ہیں اگر چر نہایت و سیع مولئے کا وجو واس وقت یہ خطنے وران سفادی سے متونی کی ہموہ اس خات یہ خطنے وران سفتا دیم میمنو سے دفات بائی تو اندا کی منظوری سے متونی کی ہموہ اسپ شیر خواد ہے۔

ب ووازوم

احدشاه ابدالی مے رخصت موتے ہی گستاخ وسٹوریدہ سروزیز نے روہبلد سردار کا رجس سے صدر کفتا سختا مرتنزل کر دیا۔ رکھو ناتھ را کو سے اتحا و کیا اور اسی کی یہ و سے سپر بائے شخت دہلی پرقبضہ اور با دشاہ کی گرانی ماصل کرلی دسخت اور ہا دشاہ کی گرانی ماصل کرلی دسخت الدولہ کا خاتمہ ہوجا ہا اور شاید پانی بہت سے آگر بلکم خفیہ فور پریدو نہ کرے تو بنجیب الدولہ کا خاتمہ ہوجا ہا اور شاید پانی بہت سے اس عرصے میں رگھو اکھ کے اس دور درازمی میں بے صاب دولت جمع کرنے کی بجا کئے ، خرچ کر ڈوالی صحرائے ہند کی صدود سے متصل غیر آباد دبا گیاہ خطے پرت کرکشی کی اور اسے فع کیا اور ایک بعد کے واگریز) مرد سیاسی کی بنش بہ بسو ہے سبجے اسپنے بہم دطنوں کو ایسی عداوت میں انجعا ویا جس کا انجام سوائے تاہی کے اور کچیہ بھولے والا نہ متعال اور آخر میں اس بھولی صرزمین کی حفاظت کے لئے کم ورسی مربطہ فوج متعین کرکے ، خود والیس روا نہ ہوا کہ بیشواکو اپنی کارگزاری کی روواد سائے اور چر بمتو کی کی خود والیس دوا نہ ہوا کہ جنوا کو اپنی کارگزاری کی روواد سائے اور جر بمتو کی کے مشہد کی اور اور زیادہ اور جر بمتو کی اور اور زیادہ عناقہ سے بھی کہ تحسید برکار اور زیادہ عاقبت اندائیں تھا۔

مرمیته سرواره آن کی دوسری کارروائیا ان بھی شالی مبندوستان میں طوفال

بریا کرنے میں مدموئمیں اور میطوفال اُٹل نظر آنے لگا۔ ملکرنے وزیر خازی الدین کا ہندو کا بات اُذہم حالاً کے مقابلے میں اِتھ ٹایا تھا۔ برمائے ادنی وات کے گرم سے رائے دایے اور طاقتور سقے۔ رکھونا تھے لئے خود دار وامیر مزاج راجیونوں برحیمعان کی، اجمہ ریقب ب سے بڑا لے اور متکبر خاندا ن مینی جو دھیور کے را جرسے نذرارز وصول کیا تھا۔ اب رسب <u>سے پیلے</u> اورمتو فیل سندھیا کے بیٹے ذاہمی لئے ووبارہ روسلوں کے علاتے برنا حن کی ۔اس صدیر بھی اسے تنبیان صفت وزیر لئے انجارا تھا۔ ابدانی کے ہم قومول کو پہاڑ و ں میں بنا ولینی پڑی اور اسی ضمن میں ذیاحی او دھ کے مئے نواب سے بھی اُنجھ بڑا۔ یہ نواب روہملول ا وراحمد شاہ ابدالی دو بوں سے نفرت کر انتقالیکن مرمنیوں سے اور بھی زبارہ گرز نا حقا ۔مقابلے میں شجاع الدولہ سے د <sup>ت</sup>اجی کے نا ئب *کوشکست کھا* نیرم<sup>و</sup>ی *اور* ا س سے مجھی ٹرمہ کر ٹرانتجہ یہ توا کہ ایسے نازک زبالنے میں یہ دو نوں منہ طاقتیں از سرنو مرمیوں سے برانگیختہ موگئیں اور ان کے پہلی وفعہ روہبار کھنڈ یرمسلط موجانے کی یا د 'نازہ موگئی - بیا سپیج ہے کہ احد شاہ کے سُتعلق میخہ ش کر کہ و و میند و ستا ن کے ارادے سے حیل کھڑا ہوا ہے ؛ لواب اوّ در تھ اور نیز رومبلوں سے مرمبول نے برعبت صلح سے عہدویا ن کر لئے (ساف کا کر ہیکن وووال فراق بخوبی جانتے محصے کر اپنی اپنی عرض کے وفت یا قومی یا فممی اسداری م كاصلح المركس مديم المحوظ ركعا ماسكتا ہے۔ وس تالم نسآد کے باتن مبانی مفازی الدین لنے ای**نے مبدا**ر شاہ کیری کی مناسب وموز و منهمیل بو س کی که اینے ہی پیچو بینی برنجست عسالسگیرانی کو مرواك مقتول كے نامور مهنام دىين اور نگ زيب عالمكر كے الب يوت كورائے الم ا ونشاہ بنا دیا اورخود جا تو ں کے رام سورج ل کے یاس بھاگ کر اس کے ایکہ فلعے میں جامچھیا اور اومورہ و فزناک کشت و خون کا میدا ن گرم ہوا جے بیا يسيرنا وه استخف كاحصه تحقابه بهرجال نزكورة ابالاقتل امن ليكن فنتنه أككز ونتيتحه خزعبد اقتدار كاآخرى كارنامه تنفإ-ئے ممار ہے کے ابتدا ہی وا قنا ت مرمیٹوں کے حق مں کمیہ نیک فال نہ تھے

ار دشاہ کی بیش قدی ہوتے ہی ان کی فوج لا ہور سے پچھلے اور البس ہوئی اور ہم ہر و قابی سندھیا ہمی سمجھ کرکہ افنا موں کا لورا لٹکر اپنیا بہتا کے دائیں کنار سے بہتا ہمی سمجھ کرکہ افنا موں کا لورا لٹکر اپنیا بہتا کے دوسر سے کنار سے بر مبورکر آیا ہما کہ روہ ہیلوں کو جونوشی سے آمادہ سخے، اپنے ساتھ لے لے اور سے کھی ہوتے بر مورکر آیا ہما کہ روہ ہیلوں کو جونوشی سے آمادہ سخے، اپنے ساتھ لے لے اور سے کھی ہوتے بر مورکر آیا ہما کہ روہ ہیلوں کی دو تہا می سیا و دیا ہے یار موا اور کایک سندھیا کے بازو پر ٹوٹ بر اور مربوں کی دو تہا می سیا و جہیں کھیت رہی اور خود و آجی اداکی البت راس کا سوتیا ہما کہ کو اور می جس نے آگے میل کر بہت ضہرت یا بی بر ہما گاکہ نے کا در میان مائل ہوگئے یا بی ہو سے ایک فرار موگیا ہما کہ در صوف جبنا بلکہ میں آگرے کے آگے تاک فرار موگیا ہما کہ در صوف جبنا بلکہ میں آگرے کے آگے تاک فرار موگیا ہما کہ در میان مائل ہوگئے یا بی ہو سے افغانی دستوں نے اس می میں کہا کہ مربوں کے سربر آپینے اور ایک خورز معرکے میں کہاکہ کوشکست دی ۔ افغانی دستوں نے میں کہاکہ کوشکست دی ۔ خورز معرکے میں کہاکہ کوشکست دی ۔

سبعا و کو نظام دکن پرفتی اے موے زیادہ مدّت ندگزری علی کہ ادکورہ بالا خبروں کے اُس کے جوش اور استحدار کو درا سخند کا ردیا۔ ایس موہ اپنی گذشتہ کا میابی پر انتا بچولا مواسخا کہ انتیاستوں میں بھی اُسے اپنی مزید شہرت وظفر مندی کا موقع نظر آیا اور اس کے بڑے دوق شوق سے موم بند وستان میں مرم طول کی گرمی ہی موا و دبارہ باند صف اور افغانوں کو ایک کے پار وصکیل دینے کی سامازت طلب کی ۔ بالاجی بیشوا نی کے آئندہ و دار ف وسواس را کو کو سدا شیو کے سامتھ کردیا۔

تجوز قرار پایی که بندریج مرمطه جتمع کی حس قدرسپاه ل سکے اس سب کو مجتمع کی حس قدرسپاه ل سکے اس سب کو مجتمع کی حس قدرسپاه ل سکے اور ما ٹول اور راجبونوں کو بھی گذشتہ وا قفات اور کشدہ تعلقہ تعلقات کے باوجود برحملہ آور سلمانوں کے متعابے میں مل کر کام کرنے کی دحوت دیجائے۔
لیکن اس شکر عظیم کی جان خود بیشوا کی سپاہ ستی حس کی تعداد تیس بہزار سے مجھے ہی زیادہ موگی گراس میں جیدہ و وستے بہترین اسلحہ سے آراستا ورنہایت شان وشوکت سے مرتب شعے۔ان میں بالمیس بزار سوارا وروس بزار توب خاندا دربیا وہ میاہی

تے من کو فرنگی طرز پر سدها یا گیا سمّا اور سُنی کا قدیم رفیق امرا ہیم خال گار دی | باب دواز دہم

مُس رشکوہ شکر کو پقیمت سبعاً کو الآخر تیا ہ مولے کے لئے جس شان سے العراما اللي كينست كرا فط وف الدايد مين شابر ساس كروركي یہ اس فابل ہے کہ ذیل میں نقل کی جائے کیونکہ اس سے بہت احیا اندازہ ہوتا ہے کر سجعا ؤُکے زیانے کے مرمیٹوں میںائس وقت سے حب کرسیواجی لئے ان کے اجدا دكواسية سيده سا دي سخت اوركارة مداصول ميمرت مونا سكها ياسحا

اب تك كس قدر نايال فرق برا كيا تقا. رر اب بک قبر تدریمنی مربیطه فومین الایه کلی تحیین ایس نشکه کا ظاہری

ساز و سامان اگن سب سے زیا د ہ شا مذار تھا۔ . . . . وسیع اور رفیع فیمو*ں رہتی* ا ورشقیش کی حبالیں مگی تھیں اور ان کے بڑے بڑے حیکیلے کلس دُور وُور یُس

نظرات تے تھے۔ ہر بڑے سرواری خیدگاہ کے گرو قامشس کی راگ برجی قاتوں کا ا حاطہ نبا ہوتا نخفا۔ اِستعیوں کی مہت ہی تمثیر تعدا و مہترین گھوڑ سے بیش ساروراق

سے آراستہ براستہ اطرح طرح کے برجم اور بیر ق مغرض معلوم ہوتا معامرے جو مبندی فوج کے لوا زم میں داخل اور اس کے تزک واحتشام کا باعث موتی ہے، سجعاً أو سے الشکر كا و ميں برطرف سے سمٹ آئى مقى - سردارول كا لياس مموابكا

سخفاء اورجبیا کہ مفت کی دولت حاصل کرلنے والوں کا قاعدہ ہے وہ ایک سے برور كرا بني سنان شوكت كي نائش مين كوشان تتعيم واس معايمين

انموں نے عجل کے نامغلوں کے عبد عروج کے نشکروں کی نقل کی تھی اگر حسید وہ ذو ق تزئین *ا ورحنن تناسب* اگن میں منسقا <sup>ہی</sup>

مرمِنُوں کے تنام رئیبوں ٹرکھیا جو وھرنوں اورا زمو دہ کارسروار وں کے نام ئن ؟ غيرضروري أورخارج از آ بهنگ موگا - ان كا مشكر كالشكرسانة آيا تفاكه كرسي لوشرس Agincurt ) از بین کور وغیره فرانس کے مشہور سعرکوں کی طرح رسجا کو ستے

تشكر عظيم كى شان وعظمت طرحه عظماريد بات سياميول كے ولنشيس موجائے كراس شكر كازك الحفانا السارى قوم كے نقصان أور بدنا مى كا موحب موكار

باب دواد دیم

ید تصریح کر دنیا مناسب بوگا که میکر اسندهها اورگا کمواژکی فوجین مبتل کے قریب میثوا

کے نظرین آملین اور اسی طح بہت سے معجو کے مو کے رئیس اپنا ہے وستے

و تشریک ہوا۔ اس طح ، گرائے و ن الکھتا ہے کہ دہ معلوم موتا تھا یہ سار سے
مبند و دُل کا فومی سکرین گیا یہ من چلے جمعت آزا بہ نیم سلے سیاہی اور بنڈ ارب

مبسمت سے فوق فوق آکر شال ہو ہے ۔ (بنڈارے کی ہراس کیز اصطلاح انجی سے
ایک معروف کرو و برستعن اور کا فی زبان زد ہو می تھی اور نفاق نے تحور ہے ہی

ایک معروف کرو و برستعن اور کا فی زبان زد ہو می تفی کا داب

ون میں تقداد کا تخییہ مامل کرنا محال نظر آگا ہے بلین بنظمی اور نفاق نے تحور ہے ہی

ون میں تقداد کم کرنی شروع کردی اگرچ ہو! فی رہی وہ بھی اتنی کثیر ہیا و تحقی کہ جھاومیسا

می مولکین سے مردمیدال رہا اور ابنی فوج کی نقل و حرکت میں بانکل خود مختار

اور فلیم کے مالات و خیالات سے اجھی طوح آگا و سخا۔

اور فلیم کے مالات و خیالات سے اجھی طوح آگا و سخا۔

اور فلیم کے مالات و خیالات سے اجھی طوح آگا و سخا۔

مرمبندسیه سالاری ا المی مفس انجربه کاری کی بنایر نظی ملکددس میں بعض طبعی نقائفس اور خطرناک تعصیبات سقے جن کا اویر ذکر جو دیکا ہے اور جن کی گذشتہ واقعات سے اور ریا و و توثیق موکمی ۔اب دس نا اپنی کے مضر افزان مجی بہت جب لد کمپور

مِن آگئے۔

واضع رہے کہ مہندو سان میں تین مختلف قوموں نے اپنے اپنے طرز پر جنگ کرکے امتیا ز ماصل کیا ہے ۔ ان میں دمسلما نوں کی ادشاہی فوجوں کی وجو وا متیاز یہ تعمیں کہ ان کے عالی خاندان سروار موقع شناسی کی تربیت اور سامیان شجاعت سے موصوف ہوتے ۔ ان کے سیا ہی قد قامت ، قوت اور تعداویں فائق موتے ۔ ان کے میانی شک سے درست رہتے ۔ ان کے توب خالے اگرچ مجد سے سفے لیکن زبروست اور پربیست نظر آتے ۔ ان کی برشنے میں شایا نہ دریا ولی اور شجل کی شان ہوتی ۔ اور آخری گرکا تی اہم بات برستی کہ ان کے حفید کے فیے ہمند واور سلما ل بوری ہم آئی سے کام کرتے ہیں کہ ان کے بعد مربطوں نے شہرت یا فی مولت کی تیزی امیم خبر کی سے کام کرتے ہے ، ان کے بعد مربطوں نے شہرت یا فی مولت کی تیزی امیم خبر کی سے کام کرتے ہے۔ ان کے بعد مربطوں نے شہرت یا فی مولت کی تیزی امیم خبر کی

مبھر رسانی اور فوراً کا م کر گزرنے میں جواب نہ رکھتے <u>ستنے</u> اور ان اوصاف سے اب وواز وہم جوفوا كرموسكت بين ال سب سي بيره مندموت تفيد البين موقع سے البال اور کا رگر حلم کرنا ۔ حوالی حلے سے کۃ اسے حکل عبا نا ورسمھا کرنے والوں کو برنشان کرڈوالیا، اپنی صرورتوں کو آسا نی سے بوراگر اپنا اور اسی صفقائی سے حربیت کے رسل رسائل ا وَرسا ٤ ان رسدير ا ما نك ناخت كرك است تنگ كرنا ا ورفا دَيشي كي واقع تعليف یا خدیشے میں مبلا کرونیا۔ بدان کے خاص اوصاف تنے اور اتھی کی وجہ سے اتنے دن تک ان کی دہشت طاری رہی تھی۔تیسری قوم جو اسی زانے میں میدان مں اُس می فرانسیسی متع صفول نے قراعد وا سجو سس اور ملی سیدانی توہوں مے رواج سے جنگ کی بازی میں انقلاب بیدا کر دیا رکر ایسا سے سالار میں گئے ان برسه اصول سے ایک جامع اورمنظم فبک آرائی کا نظام بالنے میں کامیا بی یا بی ا میدر ملی خفا جوزیر نظر زایے ہی میں مشق و تربیت ماصل کرر یا متعا بجلات اس سے ، اگر ہے ممل نسمجھا مائے تو میں کبوں کا کر بھیا تو ، حبدر ملی کا عل معکوس تخعاکہ میرا صول دنگ کے بہترین اجزا جمع کرنے کی بجایے اس ننے ان میں سے وہی چزیں انتخاب کیں جواس کے مالات سے سب سے کم مناسب تعییں، ا وراس طيح ايك طيح ايك ايسا آلاً حرب تياركيا جوخود البين مقصدكوبر با وكريخ کی غوض سے بڑے ابنام سے ساتھ بنایا گیا ہو۔

مشرت ببندي الزك واختشام اعجاري من البت وتعل خبررسا في كا نا قص انتظام، بخصومسات تواس مغلول كي اختيار كين واور مرميون س ال كيفاندا ني مجتَّر مساء واتي كينه وكالوسس، وبي اد بي باتون مير أمم ينا اورايي نا مهذب طريقو سي رويد وصول كراسيكها جوان بوكول كي نظر مير حضين مغلول کی شا ۱ زعظمت وسطوت فراموشس زمو بی نخی ۶ قابل نغرت ۱ ورمینک تامیر تفا برفطری ندان، اس کی ابندائی صحبت کا نینجه سخفا اور چ که مهار اشتر کے اسر عالیے اور دنیا و بیجینے کی نوبت مذہ نئی تھی الہذا یہی خصائل بوری طرح ما کزیں مو یکئے تھے۔ سبرانعتی اوصاف کی بدولت ایس نے بہت مبدمر مرشہ طریق حباک کا اور مجسنس خصوصبات کو بالاے طاق رکھ دبا اور ایسے ووسرے سند ورفیقوں کی مدات

بدوداددیم سے بھی محروم موگیا۔ آخر میں فرنگی نمونے کے مبندی جیش اور میدان توب فانے سے متعلق بھی یا در کھنا چاہئے کہ من لوگوں نے انحصیں رواج ویا اس سے ہائے ہم اور کا من اور کھنا چاہئے کہ من لوگوں نے انحصیں رواج ویا اس سے ہائے ہم اور کا من سے کہ محص کل برزوں یا نظری اصول سے کوئی لڑائی نہیں جیتی جاتی جب مک کہ کام سے کہ محص کل برزوں یا نظری اصول سے کوئی لڑائی نہیں جیتی جاتی جب مک کہ کام مالی سے والے اشنا وی جشری تیزاور فراست ویا فی علی مذکر رہی ہو۔ اور ابراہیم خال یا بہما و بالیم اور کر اور ابراہیم خال فی میں موجوز کی اور کوئی ایک میں وہ عجا نبات نہ وکھ سکتی خالص وسی فوجیں، خالص دسی قائدین کی انتھی میں وہ عجا نبات نہ وکھ سکتی خالص وسی فوجیں، خالص دسی قائدین کی انتھی میں وہ عجا نبات نہ وکھ سکتی سختیں جو فرنگیوں بے نباد وسی اس کے انتی پر منو دار ہوئی کی اِن دلیدوں برمون تیزرون کی ایک دلیدوں برمون تیزرون کی ایک دلیدوں برمون تیزرون کی ایک دلیدوں برمون تیزرون کی تو ایک کارومنڈ کی کے انتی پر منو دار ہوئی کی اِن دلیدوں برمون خوانے کی تعالیہ کارومنڈ کی کے انتی پر منو دار ہوئی کی اِن دلیدوں برمون خوانے کی تو ایک کارومنڈ کی کے انتی پر منو دار ہوئی کی اِن دلیدوں برمون خوانے کی کھنا۔

سلامنت مغلید کی ایک ایسے فار محبوے سے کیا توقع کی جاسکتی تحقیمبس میں سلامنت مغلید کی سی دموم وعام تو محتی گراس کے وقار و تعکین ، فراخ و معلی اور و مدت کا بتر ند محقا ، مربیٹوں کی فورائی سخی ، گرچوکنا بن اور آریز پائی دیتھی میزی لشکروں کی شکل نخی گرروح ند تھی ۔ اور ان سب کا سرگروہ ، بے شکے من سے کام لینے والا وہ سر محیرا اناؤی آدمی نبادیا گیا محقا جو انحول سے مداور لینوں کام سے مقارت آمیز برا فرا تا محقا ۔ بنے لائق و شمن کو مقیر محجم استعا اور مربی شوا ہو و واقعات کو محکم اگر محمد سے وہی کرنا جا متما اسے تر نگ اُسے باج اس کی اسے تر نگ اُسے باج اس کے دل میں ساجائے ۔

اس شکر علیم کا یفقص مباط را مرسورج ل نے آتے ہی ناؤلیا کہ اس میں سوار فوج آزا دی سے کام نہ کرسکتی ہتی ۔ وہ ایک طرف تو پیا دوں کی سست نقل و مرکت کا ساتھ و بیٹے برجمبور ہمی دوسرے سمباری تو پوں اور عور توابیوں نیز مہیر کی حفاظت اس کے میر دستی اور ان کے نجروں کے سے بڑے برائے مانڈے سکر کے برای اس کے میر ہو ہیت سے قلعے موجود ہیں کو کا و ٹول کو دور کیا جائے اور قریب کے علاقے میں جو ہت سے قلعے موجود ہیں ان میں سے کسی میں ان عور تو ل بجول کو بھیجا ویا جائے۔ گرانے اس تجویز کی تا ٹیدگی۔

گرمیساکه میں بیان کرمیا مو*ل بسخاو* بکرسے بہت پرا ناکینہ رکھتا تھا اور اسس کی اب دواز دسم زبان ياداغ كي كوني تتويز السير بيند مرحقي حسد، بركماني رخو درا بي اوريه غرور مجيكسي كى صلح اننے میں انع تحاك فرنگى تدبير دہنر مندى میں كو نى شخص اہر كا ل ہے تووہ رف میں مول - بیمی مکن سے کہ و و مربطوں کے اہل وہال کواس غرض سے بطور كفالت، سائند ركھنا جا بہنا ہوكہ بعض مرسط رئيس وفا دارى اور سرگرمي \_\_\_ كام كرنے ميں كوتا بى نذكرين ببرطال اُس لے سورج ل كوسلاح النے سے انكاركرويار

اس لنے یا سے تخت دہلی یرسادے لاؤلشکر کے ساتھ کوم کیا اور تفوری سی مزاحمت کے بعد شہر پر قابض موحمیا فبضہ مونے ہی اس سے تجریز کی کسلطنت وملی کے تخت پر بیٹیوا کے نوعمر او کے وسواسس را وکوشکن کردیا جائے (اور ایک وابت بہ ہے کہ فی الواقع تخت پر شماویا ) عبس سے عمواً (شالی) مہند و ستان سمے سمى باشدول اور نيز جزيره نام وومس اقطاع كصلانون كودل مدمر بينجا-اسلى في جو يا كلى مرئسي آرى كائت يا ونذال كورومته الكبري كا با دشاه بنا وينة توشايدا لماييه كے متعولک باشند وں کو اتنا شدید رخج نه موتا متنا که اس حرکت سے سلمانوں اور نیز فاندان تيموري كفاشيروار راجيوتون تك كوهموس موار

مچھرائس لے مسلما نوں اور نیز راجیو توں کی ایک اور تو ہیں یہ کی کہ در بارشاہ<del>ی</del> يكوه ايوان من يب زينت كاجوبش مهاسا ان تمقاأ درسالقه غاز گرون كي دست برد سبيح وإنصايا سرقهم كى غارنگرى تے بعد لانى ا فات كے طور را زمر نومها كيا كيا تقاموه سب و إل شے اتر واليا اوراً خرمین نا درشاه کی تقلیدین خود تحت با دشا بی کوتط و ا دیا یسلمانون کی ناداخی کے ساتھ راجیوتوں کی دھکنی کا سبب بہتھا کہ عمولان کی راج کماریا مغل إدشا ہوں سے باہی مانی تھیں اور راجیوٹ اُمراایوان شاہی میں ہیشہ مافرر ہتے اور مغوں محمر مزعهده وارول من ميش مين تحفيه

سورج مل اور کمرنے ان بیبائیو ل کے خلاف کیا شامبی گرانخیس کھا و لئے از ر و مخوِّت درخور ا متنا نهمما- إور اسمى ميهو و ه افعال كا فورى اورسخيت نقصا ن ده نتج بير موا كه مباط اور را ميوت رئيس اپني ايني فوميس له كردايس طيع كئے اور آئن.

إب دوارويم خمك عليم من الرك كے لئے اس اشفق سراور محل نشناس مربٹے كو تنها ميور كئے -مندووں نے بے د فائی کی تو تھاؤ کے نواب او دھ سے مدوعیا ہی۔ پیلے بھی وہ ایس کی رمناخوی کے واسطے پرتجویز ، جو لکھنے کے قابل ہے ، بیش کر بیکا تخف کہ وسوامسس را و کی ا دشاہی می تلکدان درارت اواب موصوف تے سیرونیا ما سے۔ برسلهان رئيس ابدالي يا رومبيلول كو ذراليسند مذكر اسخفا اور ولحومشس مركن ما تول کے ملاوہ الزوقت اک مصالحت کرا دینے کے نام سے اعلانید سدانشیو سے ذاتی فور برخلاک بت مجی کرا را ا بایس مهدوه بلا اخرا کب جرار فوج ایکرا حد شاه سے آمل (جولا فی سنت شری اوراین اورا بین جمرا ز مرمید مراسلهٔ نگار کی سب باتوں سے افنا نی با وشا و کومطلع کرویا۔ اس طرح اسابق وزیرسلطنت کے فرزند کی میٹیت سے اُسے جورنج ببنجا نخعا الميومرم مل قت سيحدا ورسجاؤكى سيرت اورطرزعل سي وا تغييت ا ور ان سنب کے علاوہ ندہبی تعصبات، ان حُبُد اسباب نے مل کر مرمبٹوں کوشال مِن مرو مننے کی جو رہی سہی امید تھی اُسے فاک میں الا وہا۔

اب سدانشیو نے ایک اور ندبیر کی گراس سے بھی جہاں مُس کا نمون ظاہر مِوا و إل ان 'وگول كواور بحي غصه آياجو ان كمه ذات نيبرول كي تستاخي برسيليم بي ترزيجه يتقع . ييني دو بار و بيفصله كرية كي حرات كي كه تخت سلطنت كي حب واقعتاً توريجا تعا ورانت كامنراو اركون بير اس مرتبح نيا! وشاه بنايا وه خاندان مغليد سيتما اوراس دفد کیمشجاع الدوله کی وزارت کا اعلان کرایا بیکین حبک سے سنگاھے میں حب کااب آغاز موگیا شفا اس فعل کی جانب جربجایے خود در آز دستی پر مبنی تما اوج كريخ كى كسى كو فرصت نه لي -

مجعا وُ ف ایک تعب برجهال ابدالی کے طبیعت سفے ابورش کی اور اراج رویا۔ تب اِرش کے ممہوتے ہی احد شناہ ابدالی لے جمنا کو صور کرنے کے سیلے موقع سے كام ليا۔ داكتوبرسنائي فافل مرسفي ال خبرول كو نا قابل نفين بي سنجفة رہے اور و ولمجریت دریائے بارائر آیا اور دوسری میم منیم کے ہراول سے حنگ کی۔

ں اس نا زک موقع پر بھیر مِلکرنے بر تاکیدصلاح دی کہ اپنے قدیم طمہ رزمنگ کو

جس میں مرہٹے بلائے بے در ما ں نابت ہو <del>کی</del>ے تھے ، اختیار کیا جائے لیکر کمجوشنوا ئی | اب دواز دہم نہ مہونی ۔ بھائویے اینامللحہ ونفٹنہُ نباگ سوچ رکھا تھا اور ککر کی بخیزاس کے معارض تغنی اگرچه اس گرگ باران دیدو نے بطورخو د جوسعی کی وہ اس درجہ کا میا ب مونی لهائس كينتونزكو كافي تقويت ببنم

اصل میں بھا وُ اپنے توٹ مالنے کا گرویہ ہ تھا اور اسے بہتمیز زیمنی کہ اتنے بڑے اشکر سے محض وفاعی منفا له کرانا ، نمس قدر مہت شکنی کا موجب مجوگا. وہ ہمٹ کر یا نی بیت کے قربیب مورجہ بند ہوگیا۔ یہ وہی متقام ہے جہا ک کئی بار یا وگار الرائموں میں مندوننان کی قسمت کا فیصلہ مُواہدے - بہاں اس نے وسیع یما نے يرخند قيس أور دفاعي مورج منوال خشروع كئے ـ گرانك وف كا بيان ستي كه

له بلكري، وصاف وخصائل كاسرجان بل كم في وعمومي انداز وكياب، وه لمغمل حب ويل

مو ملہا ررا نو جب مرا تو اس کی عمر مخیجتر بریس کی تنبی ۔ زندگی میں جالیس سال سے زیا وہ متماز سبرسالار رہا اوراس زمانے کے آخری جعبے میں تعیناً مرہ ہم جنھے کے سب سے المورزئييون مين شامل شفا ... طورط وي كي سا ديكي اور مهت مين اس سحه مم ولمن الهاراو سے بڑھو گرکسی مرمبتہ سروار کے معرف منتقے۔اوراس کی قابلیتیں سیا و کری تک می محدو د منتخبیں، مُبَلَّہ جو مُلاتحے برا ہ راست اس کے زیزنگیں تقیم ، ان پروئس کی بحومت مِمَلَّم ا وراسی کے ساتھ آشتی آمیند تھی . . . اس کی جری خونی فیاضی تھی کہ ذاتی طور پررو ہے كى مطلق بيروا مذكرًا مخفا - وه أكت ركها كراً مخفا (اور غالبًا بديات نعط ينتفي) كه مجيع صاب س بنبس الها-مشير ما وبودن حوصلاح ويته كه اس بيهم انعام داكرام كوكم كزا ما سبُّ، تووه ان مشوروں کوسننا بھی گوارہ نیکڑا نخعا۔ اپنے غزز د س رشنہ داروں ملکہ تام مرمٹوں کے ساتھ غیر ممولی نمایت سے بیش آنا مرم جی نے کا یک رکن کی بیٹیت سے و فرانف اس نے انجام دیے یا بیتواکے ساتھ میسیامیا لا الماس كنبت كباليا بي كرم إن اوموجي سدهيا ولم سي كرا تعام بكري أسي ول س انجام دبار وه در منتفظت سیرماساد اجلس سیابی تما بخلاف س کے سندمیا میں بہت سے حده ادمان كمات سياس فلاور كوام فن فريب مع موج وتنع كرمندل الديار اول وه وار

باب دواز دہم اس نے شکر گا ہ اور موضع یا نی بت د دلوں کے گرد بار ہ فیٹ گہری اور پچاس فہیٹ چوٹری خندق کھدوا نی اور ڈمفس بنا کے ان پر تو میں جڑھوا دیں بیر تی گویا ما ڈو کا کنڈل مِن الله مِن فود اس کے سیا ہی گھر گئے اور مب کنے استحیل بھیا آنو در کنار اللا اُن کے مُثَلِّى وَحِسْسُ اور قوت باز ويرا بيخ احمَّا وكوايسي سرمن سے زائل كر نا نشروع كيا مبيے نی الواقع کوئی سے ربوط آ ہے۔ مالا بھر یہی وہ صفات تقییر حن کی برولت وہ کسی معرتے میں بهمت نه بارت محفيد ا ومراحد شا وف اچند يرا و مح كرد شبتير كواكرايك إرسى منوا لى اور اسى عجى سى ينا ه كو كافي سمها أ

لقدا د کے اعتبار سے دونوں نشکروں میں تھے زیا وہ فرق زعما۔ ابدالی کے پاس ۲ م بزارسوار ۸ م بزار بیا د ه ا درستر تو پس بمبوی وربر کارآ مداور باقا مده سیای اسی ہزاد کے قریب عضد مریشوں کے ہ و ہزارسوار، دا ہزار بیاد سے ل کرستر ہزار مِوتَے تَصْمِلِيكِن وَوْسُونُو مِي تَصْين اور ان سے افغان إوشا و کی مِثْنی تعدا د کی کا فی موسکتی تھی لیکن اتنی تو **یو**ں کی نقل و حرکت اور ان سے کام <u>لینے</u> کی دشواری سی*ھر* مورچ بندیڈا و کی حفاظت جس میں عورتیں ہے تجھرے بڑے تھے جوان اسباب سے به ظائري نؤتيت بهبت مجيد زائل موڭئى تقى -

سميران اووه كونهي ، توافغانول كو قد فامت ميں سجى بعض امتبار سے ا ور خاص خاص صور تول میں وہی برتری ماسل متبی جوگذست نبک میں جرمنوں کو اسينة تندوجا لاك كركم فجثة وكمستقل فرانسيسي وممنول ريتفي - يدبرترى منايال يم مُرْتَفُعي طِدريهُ وَجِ وسَقَى بِيُحِيرُ تِي اور لَها بكِ دستَني مرمِثُون كا خاص وصف سقا- تيزو تند حلہ کرنے اور الرائی کے پیلے نفعاوم اور جھیٹے میں کا م کرما لئے میں وہ کمال رکھتے تھے' لیکن برا رکی محر مس سی کر نوام ایا طری شکش جس میں صرت سے در ہے اور سلسل شش ہے مع ماصل موسکتی ہے ،اس میں اُن کے پیاڑی موٹے کے إوج و یہ اندیشہ تھا کصحت بخش ومنظیم کومہتان ہالیہ کی سرحد سکے قومی الحبتہ اور دیو قامت حلہ آوران پر سجاری ٹریں گے

إن سب وجوه كم الم الحاس جنگ كا فيميله بهت مجه ميدان كي مالت اور نوميت يراور ووسرے اس بات يرمني موكيا سقاكه افغا ف ابني بهرمندي اور جهام إب دواز دہم

سے مرمہ سواروں کی شدید کویشس کے سامنے تھے دہیں اور اس طوفا نی سیلا ب کو کسی طوع وصیا کر دیں جس کا پہلا ریا سسکل سے کرکتا سمقا اساکہ بھیران کی ویر پاقوت اور جسانی مضبوطی کو اپنی فرقیت قائم کرلئے کا وقت ل جائے۔ بیباں یہ اور وضاحت کر دینی جا بیٹے کہ ایر آئی کے شکریں با قاعدہ سپاہ کے ملاوہ اسی قدر نیم سلے جوان تھے اور مربیٹوں کی نفدا د ایسے کمتر ورجے کے سپاہیوں ' پنڈاروں پانیم سپاہی اور نیم فار گر سامنے وں کو طاکر دو لاکھ سے بھی اور پہنیتی متی ۔

یا بس کی توسیاه کا دکر تھا۔ رہے سید سالار توان میں کا ل اور ہسایا ل فرق سخا۔ سداخیو کی سیرت وخصائل کا میں اوپر نقشہ دکھا جکاموں اور اس سوکے میں سیاست واتی اور سیاہ گری دونوں اعتبار سے اس کی ناابل کے اثرات دکھانے کی جی بی نے کوششش کی ہے۔ یہ میچے ہے کہ مہارا شغریں اس کا نظم ونسق قابل تعریف را میکن شال میں وہ بدا مبتہ خارج از آ مبتاک نظر آتا تھا اور سے رہیاں اسے سیدالاری

باب دواز ديم الريحمدو واثريس توسيع كي عاقلان احكام وضوابط مختلف أسل قبائل من وصت بيداكي ورايسه ما كم كانظام دلون بن فائم كياجوا ي موست ميوان يرجى السي قدرآا وه تعاجس قدرانية المنحور ملى دادرسي اورشخفة مقول مر اسی سے ساتھ اٹس لیے جلبوی کے جوش کو بیرو نی مالک میں لگا دیا ہو ایسا نہ ہونے کی صُورت مِن يَعينًا بَا جَي كُشْتُ وَخُولَ اوْرَخَطَرْناكَ مِنا وَ تُولَ مِن صَرِف مِوْنا - اس يين عهده باوشا بي كي طبعي خطرات يرعالب آليا اور ميند بي سال سح عرصة مں ایشیا کے سب سے توی حکم اول میں شار ہونے لگا۔لیکن میں نے احد شار کے لئے جُو مرتبہ بخویز کیا ہے' اس کے استحقا ن سے لئے یہی کا نی نہ عفا ملکہ بیشینت! دشا ہ وکشورکشا اس کے آبال نخار کارنامے یہ ہی کہ افغا اول کی شعد مزاج و آئیں نشناس قوم کو مفسط اور متحد کر کے نا در شاہ کی جنگی فتومات کی شل کام انجام و ہے۔

مزید برآن، وانی کروار و وین دادی میں احمد شاہ کا رتبہ اور سبعی لبند ہے۔ سبانے اوُسِتَقُل م*زاج ليكن خودغ نس ب*سغله مُذا ق\ورسرايا ونيا دارْقىمت آ زيا دل كي د ه تيره **رُو** جاعت جس من حرص وموس مي استقامت و كلاني اور بالآخر كامياني يا في. اسي موسسر

کے گئے ایسے ابیا افعال کی مزکب مونی کہ حکن ہے ان کی سرگیشت پڑے کرسادہ دل افزیں کے اسی طبع دل ارز جائیں میسے کسی ایشیا فی سیر راہ رجیا کی سر گزشت بڑھ کر محر احد شا 10 بدا تی

كى نسبت كه يسكتے ہيں كہ و وان دنيا برستوں ميں سب سے ملحمد و نظر آتا ہے۔

مكن بيديات اجتماع مندين معلوم مو فصوصًا اس الحكدابدالي ك ام ك ساتخه کشت وفون کے مناظر آگھوں میں تعیر جانے ہیں جوائس کی قوم کی فوتواری کے مازمی تَا نِي سَتَّح اور الحدين بره ركامس رابب (Thomas A Kempis) كى كافتيمورنياده ادم المحد إس مهد يغينت بكر احد شاه ابدالي ذمر ف مينب وترميت إفراري سمّا ، ملكه يكاصوفي اوراعلى درج كا ندمي شاعبي متعال بشبه اس برايراني اثرات برا ستع

اور مجوعب نہیں کہ اور شاہ کی میں گم کروہ را ہی اور نہیں جورو تشد دے زالنے میں اس کا عمرت الگیزانجام دکیه کریمی نوجوان احد بہت منا نزموا ہے۔ غرض اسباب جو تحچه سمعی مون، به اِنکل مسلم هے که وه خداج نی کا سیا دو ق شوق رکھتا سفاحس کا اطہار

مجی کمبی استضم کے م<sup>ن</sup>ا ما س<sup>ا</sup> کے استفار میں بھی موا<sup>ا</sup> ہے۔ دراے مذارمیں اینے گنا و اور برکر داری سے شرمند و موں اور تجھ ہے

إب دواز ومم

التجاکرا ہوں . کہ نیری رحمت سے کوئی ابوس نہیں گیا . اصفدانیری رحمت ورافت کی کوئی حد نہیں اور میرے گناہ بہال اور لبے حساب ہیں . اپنی بے اعتدا ابول پر نظر پڑتی ہے تو کہتا ہوں کہ کاش میں برکاہ جوتا ۔

ا کے خدا ' میری سرشت گناموں اورخواہشوں میں آلود ہ ہے۔ ہزار کوسٹسٹس کروں برشیطان کی ترخیب سے سنجات نہیں متی ۔ اگر ول کو مبرا ٹی سے بچانا حکن مو، تو بھی آنکھوں کو بچانا حکن نہیں ہے۔ اے احمد' خدا بی سے استفانت کر گردولت وجا ہر براقیا دیر آجھ

گونشهٔ تنهانی میں احمد کی بید شان تنفی بلین اس کے صوفیانہ تزکیہ واستغفار کو چوارک سیدگری پر نظر دالئے نو بالکل دد سرا عالی نظر آتا ہے۔ اگر پر کہرسکتے ہیں کہ وہی فطری فلوص جوفلوت میں اُس سے باری نغالی کے حضور مغفرت اور تشکیس و استقامت کی دعا منگواتا ہے۔ مبیدا ن جبک میں اس امراع محرک ہے کہ جمچے سامنے آئے اسے بوری وقت سے انجام دے۔ اور اسی سنئے وہ جس قدر صاحب فور و نمار با مہوشش وہمسنت سیہ سالار ہے اسی قدر زیا وہ قابل دکا میاب بھی ہے۔

اس کے جنگی او مدا ف کے متعلق ذیل کے فقرسے سے بھواس کے انتخاب إوشاہی کے وقت کا ہے برکمچہ انداز ہ موگا:۔

مدر رواری کے بیرسب اوصاف احد شاہ میں پائے گئے بہیں کے جوش جوائی کو اسبری معتدل کر علی تھی اور لوگئین سے قیاہ ت کرنے سے باقیت کو فراز اور ذمہ داریال جوائیب سباہی کو بیش آتی ہیں، النسب کا بخوبی ستجرد، رکھتا تھیا۔ گریہ ابتدائی قیا دت ہمی سخت ترین ضوابط کی پابندر ہی تھی۔ وہ اپنی تدام سیدیں نہا بیت فہیم و دورا ندیش شخالیکن ال پرعمل کرنے میں ایک طرف وہ صبرو کھٹا گا تھا جو انتہا نئ ستعمل مزاجی کا نیم برمزنا ہے اور دوسری طرف اتنی طبد فیصلہ کر لیا شخاکہ مرف

لے محکد رنبور مرا اس ایک نبایت ولیب مضون احدثا وابدالی رببت فرق سے محال میں ایک میں ایک نبایت واقع سے محال میں ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ای

باب دواز دہم وی خص ایسا کرسکتاہ جے جنگ کی نیز گیوں کا پورا تجربہ مواور ہر تبدیل سے ف اُرہ ا انتخالے ؟ دککتہ راہو و علا صغیر ، )

اس مبارت میں اور بہت مجھا صنافہ کیا ماسکتا ہے لیکن بہاں اسی قدر کا فی بے ضور مگا جب کہ مقابلہ مجاو بیسے سریف سے مقالہ

اس معرك مي احدثنا وك مرشه لشكرك نفتف اور ترتيب كامعيم إندازه كراما خود اس کے ساہی حباک کے لئے بیقرار مورہے تنعے اور اٹے کثیرگروہ کی رسدسانی میں سبی برطری وسٹواریا ں بیش آرہی تنسیں۔ ایس سمہ احد شاہ نے عام حباک کا اقدام کرنے یا مرموں کے مورم بندنشکرگاہ بربورش کرنے اورسی مہت شکل بیائی کا جو کوں مول کینے سے قطعی انکارکر دیا فریقین میں باہم نامہ و پیام اور تجباو کی نواب اور موسے یخ کی خط کتابت برا برجاری تھی۔ اور احد شا و کا برطبیف ان را ز کے مراسلاست کا خلاصہ بنا دینے میں کہمی غفلت ندکرتا تھا۔اس ذریعے نیز دوسرے طریقوں سے اسے علم ہوگیا اور فود صورتِ طالات سے بھی قیاسس موسکتاً مقاکه مرمید تاریخ و س کی طبی مِری کھڑا ہوں کا جومعمول مخفاکہ گروو نواح کے علانے کو نوٹ کر خود جنگ سے حنبگ کے ب ورسد بهم بنيجا ليت تحداس مي خلل فركيا هي-مرسط سيابي ذنو قلت رسد ال المكيف سبيف ك مادى بين اور ندج وخيرے أبته مين مول ان سے كفايت شعارى مے ساتھ کام لینا مانے ہیں۔ایک طرف توا براہیم فال کے اجر سیامیوں کی مغولیا نہ شورس نے برکم محیلی تنوا ہ اوا کی ما سے ءاتھیں سکت پر بسان کر فوا لا ہے کیونکہ سمجا کو کا خوا نه روز بروز خالی موناجا تا ہے اور وہ بقایا ۱ وہ کرنے کی استطاعت نہیں رکھنا۔ دوسری طرف ہزاروں معلور ہے رانٹیرے ،عورتیں بچے پیرا و میں جیم میں ان کی وجہ سے فوجی انتظا مات میں رکا وقمیں پڑتی ہیں ۔ ایک عجمہ سیکا ریڑ ہے رہے سے سپاہی ول بردا شنۃ اوراہبے سرداروں کے باہم عکر اوں سے بدمزاج ہوئے جاتے میں - غرض میسب ایسے اسباب میں کہ بہت مکن سے وہ محمر اکرے والدی اور جَبِ مُک ایسا نکریں گے اس دقت لگ اپنے میرا و میں بھنچے رہیں گے اور اس میں سمى احدشاه كا فاكروا در فود ان كا نقصان ہے۔

مزيد برأ التحوري بي مت مي وومقا بلي بيني آكيجن مي مرميه جريفول لخ

مو خیظ و خضب اور مردانگی دکھائی که احد شا و اگران سے خوفر ده پذیروا ، تؤسمی ان ابب دواز در کو ان ضرور گیا موگا۔ اوراس تجربے کے بعد اُسے بورے مرسر نشکری زو اسمفانیں الل مو كاحب نك كه ما يوسى الغاق اور فاقد كشى مى حريف كى طاقت كو كافى كمزور ذكرويه ان مقابلول میں ایک تو و و سخا که کمکرینیدر و میزار سوار دیں سے افغانی شکر کا و پر تھے س پڑا اور حبب يمك محك يهنيے دو مزارنسا مهول كو كالے كيا اورخوداس كانصف نقعها ن المفاكريسيا مبواء دوسري دفعه سداشيو بجهاؤكا ديوان ملونت را ويرجو رميا فوجي سوار بھی متھا ' اس لے ابدالی کے وزیر ٹیسجد کو جانے وقت کھلے میدان میں مل کیا اور تیں ہزار روسلےمنیس تخبب الدولہ مدد کے لئے لا ہاستنا ، اربے گئے تا آگرمونٹ داؤ ممى يبس كميت را معلوم بزا تفا محاوية ك والتصيب كافون سلطبواما اوراس سے قواکومعطل کئے ویتا ہے کرانیے دیوا ن اور دوست کی موت کی خبرس کر و و خلوت کے نبیے مں ملاگیا اور دیرتک مقتول کا اتم کر اربا.

الغرض مجيد من ك فرنيين الاسى يراكنفا كى كدايب دوسر الى تكرانى تے روں یا یُرا نے مومری مردی رسم عصابی جد وسیامیوں کے مقابلے کانساشا و کمما کرمیں۔ بیڈمقا بلے لشکر گا موں کے اور سیا ان کے سیدا آن میں موتے تھے اور اس مگرایک حصار ساكمينع وإليا تفار راجيوت اور ماف حبَّك سي علمد وموسِّح من البكن أين مِندومموطنولؓ کی کمبی کرمی رویے ہیے اور سامان رر بھیج کر ایرا دیئے مالے سفے طا ہرہے کہ یہ مرض کا تورا را ونمی نہ ہوسکتا تھا۔ دوسرے دشمن ربینی فغانی شکر ره دسنور کے جواب میں اکثر فرستا د وسال کوؤٹ لینا تھا احدشا و بے ما م کا جومنصوب سوچا تھا اس برعل کرنے میں بس قدرستعدی اور میرہ ت سے کا م کرر ہا تھا' اسی ندر قوت اباز و بریجرد سد دکھتا تھا اور انتحول سے عکم سنوا نے میں ڈڑا سی کو ّاہی جائز نہ رکھتا ختا ۔ انفنسٹن ایک مینی شا ہر کی سندیر (جیے اس روابیت کی اکہا جا اسے کہ طکر لنا مارت وی تھی) با ان کرتا ہے کہ ا مدنتا و تنام ون گوٹر ہے کی بیٹے پر رہتا اور اپنیا ور وسمین کی دہیں س کی دیکھ مجال اس طرح كم يسي كم بي ساطوميل كاروزاً مُركشت لكا المحا. رات واروں کا پہرا وشمن کے نشکرہے مہاں ک*ک عل*ن موقریب مقرر کرااور

باپ وواز وہم

ا بینے بڑا اُوکے گردگشت لگانے کی غرض سے چوکیدار وں کی ٹویاں علی وہ وہوئیں کامی لاُو نے اتنا اور اضا فدکیا ہے کہ اُس کے احکام قضا و فدر کی شل سجالا ہے جاتے ہتے اور کسی تنفس کی مجال نہ تھی کہ ان کی تعمیل میں فرائح ہی تا مل یا ٹاخیر کورا ہ و ہے ؟ زانہ خباک میں اِس مجیب شال امیر کی بیکیفیت تھی جے تقدیر نے انتخاب کیا تھاکہ جنوب کی مدسے بڑھنے اور حجا جانے والے مرکشوں کا سر توٹا کر آتھ میں غرور و نخوت کا مزام بکھائے گا۔

القصاب ان مربط خباك آزا ول يربرى بني عقى ده برطوف سے كبرے بوك حملارہے تھے۔ فافہ کشی کی نوبت سمتی ۔ روز برو زطا قت گھوٹ رہی بھی اور پرنس اسپارک سمے بلین قول کے مصداق این چربی میں آپ کھیل رہے تھے۔ یا توچندروز بہلے تک مہٰدو سّان کے پرگوشے میں مُظفّر دمنصور موننے تنفے اور ما آج بہاں اسمے 'امساعد حالات كے نمنے ميں برے تھے. اوران پریشانیوں سے تنگ آگر بالآفر مفر تھے له انتصر میدان مں اوا ایا جائے کہ ایکا سیاب موں یا جان سے گزرہائیں رات ہی وایک برخی حبیبت اینی مرضی سے سامان فوراک کی مایوسانہ للاش بین کل کمجری ہوئی جے راستے میں منیم ہے آلیا اور ترس کھا ہے بغیر ذیج کرڈا لا تھا اشکر کا ہیں خوراک فقل اننی رو مکنی کدایک مارلیٹ مجر کے کھا بی جائے لیکین زمان مال کی ترتی ما فت صورت کہ اسبی مجبورلوں میں سارا کشکر تبیار اوال دے لبلا ہرا ن خاز گرو ک کے وہن میں بھی نہ آئی۔ وہ کال ناامیدی کے بادج دخیک کرلے پر سٹے ہو سے تھے۔ ''تو مزنہ کمینے وا لاونت آپینجا۔ بجا وُلئے سکون دانسرد کی کے لیجے میں فبگ کا حکم دیا (ارجنوری سام ایس میامیول بے ایک مرتبه ادر کما نا کھایا اور بھراس یں اور کسے باہر نکلے جس میں و و مہینے کی فول وصلح کر کئی رت کک ایسے قیدی نے رک بے تَصَحَدُ بهمتيں ليت موكنيں . ثيرا وُ كو انحوں لئے تحجہ اس طرح محبور النجسيے کوئی وشتا گيز وا الوس سردا ہے کے مرفوب و تاریک حجروں سے گھبراکر باہر آتا ہے۔ گر لڑائی بي تمي ندأن كا وه نازوا فنا و لظرآ تاسمنا جواجة احدا دين سلامين غليه كاطويل و كامياب مقابله كريخ كى يا دسے بيدا مونا جائے تھا۔ مذابني دُور دور كي فقومات إ ا بيت تمسا بدا دروائي وليف واب نفام الملك بيرها بينع كامل كى يأوا ورمسرت إقى مقى-

نہ جبگ کے نشاما اُکیز مبنبے سے چیرے سرور و فرحاکِ سفے بنجلات اس کے وہ اب وواز دہم انتہا نی اُ فسرد کی میں فور بے مو اے محقے اور سوا سے اپنی شکست کے کامل بقین کے اور کوئی امید مذر <u>کھتے تھے</u> . ان کے لباس اور پرلیشان صورت <sup>بر</sup> ہرچیز پر تباہی برس رہی تحمی اور صرف اس بات کے خوا ہاں تھے کہ اس طویل اسیری ہے نکل کریوری جانباتی و کھائیں اور زیادہ سے زیادہ قیمت میں اپنی جائیں فروحنت کریں ۔ سجا و نے اپنی بیوی اور خاص خاص سرداروں کے اہل وعیا ل کوئ**یر ہم** کر ملکر کے سپر وکیا تھا کہ جنگ سے زند و بجا نوشایہ یا اثر گرا نتھا م سیندروم ایرردا بخب الدول کی نظر نیں رعایت وعنایت کا سب سے طرحہ کرمتحق وہی مولئکتا ہے۔ کا سی راؤ سے یاس بھی ایک آخری اور میراٹر انتجا کھی معیمی جومرسل الیا کے پاس مس و فت پہنچی س کے تعوشری ہی ویربعد فریقین ایک ووسرے سے تعطر محنے اور قیامت اُنگرہ عرکہ بیا ہوگیا۔ بھا ڈو کے اس خط میں توریخا کہ در پیالہ منہ اک کبرز ہو چکا ہے ا در فطرے کی بھی اس میں تنی نش بھیں رہی - اگر تھے موسکنا ہے نو اسمی سرو ورند ان فوراً تحجيع جواب دو- اس نے بعد تکھنے یابات کرنے کا وقت نہیں ر ہے گا "اس قسم کے آخری انتظامات کرلے کے بعد وہ اپنی سیاہ کولے کر تھگے۔ میدان میں آیا اور اسے ترتیب سے جایا - سامنے کی صف میں توب فاز نصب لیا جس نے ایک باڑھ سے را ائی کی ابندا کی ۔ منیم کی طرف سے جواب میں توہیں جلیں اورگولہ اِری کا بہلسلہ برابر ماری را پیان نک<sup>ک</sup> کہ فریقین کے نشکر <del>بوش</del>س میں ا بنی تو بول سے آگے بڑھ آسے اور اس کے بغدسے معلوم موتا ہے توب فانوں نے جَنَّكُ مِن بهت كم حصد ل يُ

بعاد این نوم بمیتج روسواس راو) اور حبوشت را و یوارسیت وسط لشکریس تنعاا وران کی سیآه خاصه میں بیہس متنی ۔ انھی سروار وں تنے روبر ومرمزیٰہ

اله كرانط وف كعتاب كدوان كى كراي الكراي كالمراع كلي ميوروك كي تق مات ادجرون ر بلدی کا اُٹینا فاتھا وس بات کی علاست تماکہ وہ مرفے کے لئے بھے ہیں۔ اسی مرائے ج مرشف من مح يمقن كائه وان وين كي الوسي فا إل تحى "

إب دوار دېم

قوم کا بڑا پرچم محبکو احجفت الرار إ اور شرے بڑے معرکوں کی قابل فوزیاد ولار استا۔ سیمند کی قیادت سند صلا کو تغویف ہوئی اور میسر و پر گانگواڑ کے ساتھ اب اراہیم طال کو شرک کردیا گیا تھا۔

ا دَصِرَ شَنَّاه کواول اول اس خبر کا یقین به آیا که دا قبی وشمن کسی عام منبگ کے لئے الرسے نشکر کے ساتھ بڑھور ہاہے۔ اور وہ وکھے معال کرنے کی غرض سے خو واسوار موک أئے جرما۔ بہال مک کہ تو ہوں کے طویل اور فلک شکاف دھاکوں سے خبر کی تعدیق ہوئی۔ نب اس لے املینا ن سے حقّے کی نئے سنہ سے مِٹما نی اور شجاع الدو کہ سے *کہا* و معلوم ہوا ، آپ کے نوکر کی خبر إلكل مبج تھی اللہ مجم تھی ہے کھر اس نے بِلا یا خیرا پنی سیاہ کو مرتب كيائه دزيرا مُفكم شاه ولي خالَ وقلب مِن مُكِه وَي افغا في تشكر في مُثِيَّة رتعب اوُ عب میں دس ہزارسوار تھے اسی سے زیر قیا دے تھی۔ تین روہ بلداور دواور برے ردارمیمنه برمقرر کئے۔ میسرہ نواب او دھ اور بخیب الدولہ خال کے تعویف کی ۔ بیر امیریهم تجر ات سے بو بی مانا مقاکه مربشه رسالے کی بے تحاشا بورش دوکن مبها وَسَنُواْ رَبُّونُا ہے۔ نظر برای*ں ب*کال دورا ندلیثی اور **ٹری شقت سے اس نے** ایک کام وہ کیا جعب نہس کہ جنگ کا بالآخر فیصلہ کرنے میں سب سے کارگر سبب مجاہو۔ لینے اُنے کر صفر بر منے وہ جابجا عجلت میں دُھس مِوْا آگیا کہ اگر اس کے سیابی بسیا ہوں نوان کی بنا ہ لے کر تھم مائیں اور رہے میں ہے نہ چلے جائیں ؟ رِ مِس وقت واقعى لرا أي شروع مونئ توسبت مِلداس حِفظ القدم كي دا ان تابت موكئ - مرمله كشرك قلب في جنگ كامش بهور وجنس أكيز نعره لبندكيا اور نہ وہی میہ کے طوفان کی طرح کیبا رگ سب ل کرسا سنے کے افغانی نشکر را آیٹر ہے۔ چونک ر کیے کا زور رو کنے کے لئے سامنے سے کوئی رسا نے کا حلہ مذہوا سخا کہذا یہ نشکر عظیم مذر كنے والے سيلاب كى طح رمخيرے موئے وشمن كى صفول كوچير تا سيھار تاوونك مبرمعا موا چلاگیا ۔ گربھر کے ساتھ ہی خو نناک شور وغو غاا ورخوزیر وسٹت بدست مکش شروع موثنی ـ گرد کا ایبیا دل إ دل فوراً میدان می**ن جیا گیاستفا که فریقین صر**ف حبکی نغروں سے دوست وشمن میں تیز کرسکتے تھے۔ تہر ہر تمہا ویو کے جواب میں افغانی مجابدیں وین دین کے نعرے لگانے تھے اور یہ وہ صدا ہے جو فو دہارے زمانے

إب وواز ديم

یں ہزار وں انگریز مرد وعورت کا پیام تعنا بن کر از برہ آب آب کر جی ہے!

انفانی وزیر نے دیجا کہ اس کے ولا ورسپاہی اگرچ الگ الگ کو لایاں س
 لر ہے ہیں لیکن ہرطوف سے ان پر دباؤیر رہا ہے اور اندیشہ ہے کہ ان سکے
 بالکل یا ول نو تھو مجائیں۔ تو وہ پانچوں ہتیارتا کے محبولا ہے سے کو دیڑا اسس
 خطرناک جا نبازی کی مبہت سے سروار ول نے ہی تقلید کی لیکن قوت باز و پر اتنا
 حجر وسا دکھا لئے کے با وجود ان کی بہا دری لوری طرح کارگر نہ ہوئی اور افغانی سببای
 یہ جیسے ہی شیت جلے گئے مئی کہ ان میں سراسیگی پیدا ہوئے گئی۔ پریٹان فاطر سپ سالار
 چایا در دوستو، ہارا وطن بہت سے سابی اس کا ساقہ جولور جگے سمتھ اور کمچے دیرصرف
 ایک سطی سے جاجت سے سابی اس کا ساقہ جولور جگے سمتھ اور کمچے دیرصرف
 ایک سطی سے جاج عت اس کے گردرہ کم کی ا

وسط میدان میں توجنگ کا یہ طور تھا اِدھر مربطوں کے میسرے نے بھی اپنی شہرت فائم رکھنے میں کم کا میابی نہ پائی۔ ابر اہیم فال کی دائش مندا نہ نقل دورکت کئے درکہ دو دستوں کو گھواکر بائیں طرف سے ایٹ عقب کی جانب ہے آیا ) بازو کی حفاظہ نے اور الوانے میں بھی فال کی وائی سی وجائفتا فی ڈا کا مرکم گئی۔ اس میں شک نہیں کہ فود یہ سیدسالار زخمی جو ااور اس کے آ دھے سے کام کر گئی۔ اس میں شک نہیں افغانی میمنہ بھی اس قیامت فیر معمد سے کوئے محکولے موکم و بیش آتھ ہزار روسیے مقتول یا مجروح موکم و بیش آتھ ہزار روسیے مقتول یا مجروح موکر دمین پر لوشنے کی ۔

منتقیم کرنے کی ایک اور بڑی کو برای کی کہ اور اور میں کا اور دوبہر کک برابر جاری تھی کہ احتفاد کے بیر حصے ادر میزان خبات اور استحقت بلاوں کو فورسے جانجیت اور کال کون میزان خبات بار بار مجبحکتے اور استحقت بلاوں کو فورسے جانجیت اور کال کون وصحت کے ساتھ احکام نا فذکر رہا تھا ؟ احین طرح سمجھ لیا کہ اس کا صرف میسرہ فہمائی دفعہوں کی مدد سے بالکل سلامت ہے لیکن سخت اندلیتہ ہے کہ بازوکی طرف سے دفعہوں کی مدد سے بالکل سلامت ہے لیکن سخت اندلیتہ ہے کہ بازوکی طرف سے دفعہوں تھا ہیں ہینچ کرا سے بالل شکر ڈوالے ۔ نظر براسی اس نے جباک کو پھر مستقیم کرنے کی ایک بوری اور بڑی کو سنسٹس کی نیادی کی۔ اس نے عاقبت اندینی

باب دوازدیم سے ایک بری جمعیت ردیب میں سکار کھی تھی حالا کو مرمیوں نے اس قسم کامطلی کوئی ا حفظ اللام نہ کیا تحقامز پر براس شکرگا ہ میں جوسیا ہی اِ دھراُدھر یاکسی بہائے سے روکئے

ہے، ڈھنڈوا موصنہ واکران سب کو باہر جمع کیا ، سینے کو فوراً کد دہنچا فی اور اس کے یاؤں جم گئے۔ وس ہزارتازہ وم سوار شاہ ولی خال کے تفویض موسے اوڑ سے مرک

پوں ہم ہے۔ وہل ہرار ہارہ وہ حوارت ہوتی قال سے توثین ہو سے اور سے مدہ مرمبوں کے قلب نشکر پر جواب تک بانکل کا مباب تفا 'پیے در پیے ملے کرے ، اومر

تنجيب الدوله اورا يک أفيان سپه سالار شاه لپند خا ل کو بدايت بهنجي که وه مېپ د ه

ا فغاً فَيْ صِعبِت سے تجھا وُ کے سیمنے برع اتنا کا میاب ناتھا اُ تورسٹس کریں اور الواسط شا و ولی خال کے عبول کو تقویت بہنچا ئیں تے

اب جنگ کل کے مولے لگی اور دو کھنٹے کا خو فاک خونریزی اور شدت سے جاری رہی۔ صرف ہلکر کی نسبت لوگ سمجھتے تھے کہ پوری قوت سے نہیس راوار

بہر مال ، ہر حینہ سیدان میں نطلنے و فت اس کے ہم قوم مہبت ایوس اور کمزور نظر آگئے نظیر دلکن جب واقعی حک کی نومت آڈر تو معلوم موتا ہے انھوں کے نصف آگئے نظیر دلکن جب واقعی حک کی نومت آڈر تو معلوم موتا ہے انھوں کے نہوف

آ کئے تھے 'رکیکُن حَب واقعی جُبگ کی نومت آئی توسعلوم ہوتاہے انھوں نے نہ صرف مصمم اور کارگر شجاعت الکہ اس طویل و پرمشقت کشاکش میں اس قل رحبها نی مصمم اور کارگر شجاعت اللہ اس طویل و پرمشقت کشاکش میں اس قلب درمہانی

بردانشت دکھا نی جوحقیقت میں فابل تعجب تنی ۔ بمجُوکے اور بے صد نا نوا ل ہوجانے اور شال کے کہیں زیادہ توی انجٹہ کوستا نیول کا مقابلہ ہونے کے باوجود موہ ایوسانہ مسنغدی اور نیمبی اور قومی تنغر کی اشتعال انگیز خضب ناکی کے سامتہ اراتے رہے۔

لیکن اِلآخر وسواس را دُومہاک زخم کھا کے گرا۔ بذخیمت سبھاؤیر فالبًا بکا اِک ظاندا نی حذات کا ملبہ موا اور شاید اس ضرب میں تعنامے مبرم کا باسمہ نظر آیا کہ

المتعی پر سے اُتر رکوا مُنظِرِکو واقعةً ، یا عبیها که شهور ہے مبہم سی ہدانتگیں کس بچر مہاں اس میں کو ان کا افاد کر مدید متعد بریادا گاؤ سوار کا نشان کا سے میں میں اس کا میں میں کا اس میں میں کا اس کا م

سب سے مسان کی اوائی مورہی تھی، وہال گفس بڑا اور قرینہ غالب بہی ہے کہ اسب سبی ہے کہ بہت مبلد اراکیا اگر م بھی عرصے بعد بیسوال اسما تھا کہ وحقیقت میں بہال کھیت رہا !! کا رکا گیا۔ ! بح کر محل گیا۔

مبرکری جیساکہ اور اکٹر سوقوں بر ہوا ہے سر نشکر کے غائب مونے کا نیجہ یہ مواکہ قریب فرید کا نیجہ یہ مواکہ قریب ا مواکہ قریب قریب اسی آن بورے نشکر کے یا وں اکٹر نئے اور سیوکہ بین نتھیر سکے۔ ایک مزیز مرکز سیست کر موالہ نیز بریت در اور میں میں اس میں اس

عجما و ين فرسي م محيد كها واس كا اصلى مناكياً عنا ويهم شدرا زر سرب من رب كا.

إب ووازونم

البنتهم انما قباس كرسكنزي كدمبيا بالاكلاوا كے معربے ميں ہوائھا۔ وكس نے طری شكين خطائ

ر إُكْبُرُ أَنُو وواسى وقت ميدان سے على كر فرار موگيا اور كانكوار نے بھي ہے اُلُ اُس كى تفليد كى ليے

(مینی وغنوکا او ار میکار اکریں \_

اس صیبت مُظمٰی کی خبر پیٹواکی برداشت سے باہر تھی۔ وہ بہت جلد طل کم لکے مرکز ہوں است سے باہر تھی۔ وہ بہت جلد طل کم لکے مرکز ہوں اور اُس والت تواس کی تنام قوم کی مہت بالکل ٹوٹ گئی کے چند ا ملام بدل دیے مائیس تواسکوٹ کے شعر جواس نے اپنے ہم وطنوں کی فلوڈوں میں ہزیرت بر تھے تھے ہارس موقع کے بیری دیے ہیں :۔
رس موقع کے دئے ہیں اوری طرح صادق آتے ہیں :۔

"Nerbidda heard the ceaseless plash,
while many a broken band,
Disorder'd, through her currents dash,
to gain the Dekkan land;
To town and tower, to down and dale,
To tell red Paniput's dimal tale,
And raise the universal wail
Tradition, legend, tune, and song,
Shall many an age that wail prolong:
Still from the sire the son shall hear
Of the stern strife and carnage drear,
of Paniput's fatal field,
Where shiver'd was Maharashtra's spear
And broken was her shield."

## اختنام

سعرائیا فی بت کے ساتھ کہ سکتے ہیں کہ ایکے ہندکا دسی دورختم ہوگیا۔ آئدہ اس داستان کی در ہیں خرب افسائے کو کر بخارت کی تق سے والبند تر ہوتی جائے گی للطنت منلبہ کا دبو دمسوں تا پدید ہوگیا ، اگرچ وہ ایک تخیل ، روایت یا کلی دا دوستدیں ، ایک مفروضے کی بیٹیت سے داخوں کو پریشان کرتی اور در ہیں اور فرگئی دو نوس کے سیاسی تعلقات میں انجھنیں ڈائئی رہیں۔ نام کا شہمناہ سوج و ہے گرایک مفروشمت آدا ہے بڑھ کراس کی جیٹیت نہیں قسنرا قاد قاتا ہی کا والی دوستوں ساتھ کی دوستا ہوں تو در مبوس شاہی مجا کر ہوف سے کہ ان کی افتحال مولیت کا ملیو چیا گیا اور خود محبوس شاہی مجا کر ہوف سے کہ ان کی افتحال مولیت بر بھی فابض ہو جائے گی، و و بلا ، افغانی مجبورے سے آغشہ بخوں ور نگوں اور میں ہوں اور ساتھ کہ ان کی مربین ہیں آجا ہے گا یا کوئی حربیت سے سے رائیت مولی میں ہیں آجا ہے گا یا کوئی حربیت سے سے دور اللکارے گا ۔

اگریزوں نے اسی زمانے میں دیسی طاقوں کے باہمی عبگر اوں میں آزا دی سے حصد لینا شروع کیا اورسب سے بڑھ کر میر کہ اسی دنوں بہلی مرتبرہ اسشرقی ہند دستان کے پورے ساحل پر کلیہ وا دی گنگا میں عبی خاصی وُور تاک محفوظ و با اقتدار مرتبہ حاسل کرنے میں کا سیاب ہوگئے ، فرانسیسیوں سے کا رو منڈل کے ساحل پر پانڈی جری کی تینج کے ماقد ایکی طولانی شکش اختیا م کو سینجنے والی شخی ۔اور او حد سبکائے ہیں کلا مُوکی بھی مد سند بہلے بلاسی کی لڑائی جیتا تھا اور با دشتا ہ کری اور ہماری دا گریزوں کی بسلطنت مبند کی بہلے بلاسی کی لڑائی جیتا اور با دشتا ہ کری اور ہماری دا گریزوں کی بسلطنت مبند کی بیا ڈالیے کا منصب اختیار کر رہا تھا۔

برسی ہے کہ جنوب میں اقتدار شاہی کا ایک نیا امیدوار پیدا ہوا اور انہی سے وہ منصوبے تیار کرد ہا سخاجوان اطراف میں جاری محوست وسلامتی سے لئے ساز کارنہ تھے بلکہ ایک وقت میں بہال کا ساز کارنہ تھے بلکہ ایک وقت میں بہال کاساند لیار ہوجا کے کا کہ ہم اگریز وں کومبند وستان سے لکال نہ دیا جائے۔ ووسرے کو مرجد از ورکا ناج سرٹوٹا اوروہ مجروح و مربوش کریڑا۔ کال مرتبدا ورائجونا اس کی سمانے برائے کہ سمارے الدول اللی اور تیمبوکو خلوب

کرلے والوں کی روزا فروں وست درازی کی مزاممت اوران سے قوت آز ائی کرے۔
اسی اچ سنرقی جالیہ میں ایک ولیر و جناکش قوم پرورش پار ہی ہے جو آ تھے جل کروں بطانیہ
کی حبکی قوت اور ذرائع برسخت بار فوالے بغیر ندر ہے گی ۔ خود افغان سمبی اگرچہ آئی شقت
کے بعد جو فتح پائی ' اس کے تنائج سے بہرہ مند مولئے کے لئے بند وستان میں نہیں سٹیرا
لیکن پانی بیت کی بُرخُوں فنائم ہی میں اس ذلت وسرنگونی کی فال موجو و ہے جو اسی برس
کے بعد احد شاہ ابد الی کے جان سے بیزار اورخو کو ارجموطنوں کے باسموں انگلستان کو تصبیب
سے بعد احد شاہ ابد الی کے جان سے بیزار اورخو کو ارجموطنوں کے باسموں انگلستان کو تصبیب
ہونے والی سنی ۔

آخریں وہ عمیب نوم فابل ذکرہے جو پرجش نہمی اور زبر دست بنگووں پرشل اور دریائے سندھ کے آس پاس مجتمع مورہی ہے۔ بڑی بڑی عمید تیں اسٹاکراس نے آخی ونوں بیرونی اقتدار ونگرانی سے آزاوی پائی ہے۔ ایک برموس گرمی طریم ادراس کی تنظیم والغدباط کرتا اور سالہا سال تک ایسے قالو میں رکھتا ہے لیکن اس کے حرفے کے بعد اسی خطامے بے بناہ سیلابوں کی طرح ، وہ مہسا یہ برطانی معوبوں میں اُمنڈ آتی ہے اور ہاری شہنشا ہی طاقت کو جس کی جڑوں کو افغانستان میں انگریزوں کی ہزمیت نے بہلے ہی بلا ویا سمارا کی سرتبہ اور خطرے میں وال دیتی ہے۔

کران سب بلی اور دوسری جیونی حمیونی جمنور بوس میں بھی انگرز کا سربر مگر بلند نظر آتا ہے ، اس کا بھاری ہاتھ اور نصو بگر داغ بالآخر ہر سمت میں بازی ہے جاتے ہیں۔ اس کی کا مرانی کا شکسک مہند وستان کی تاریخ میں ایک نئی وحدت کا باحث بن جا کہتے۔ وہ بلا واسلائے ست اور بالواسط ایر ڈالنے کیا جونفام تیار کرتا ہے اس کی نوعیت اوراس کا عمل کرنا ہی

مدورو اہم نیزیں ہیں جن پرلوگوں کی شمتو**ں کا انحصار ہے۔** م

خلاصة بيك اورنگ زيب كوتت نشيني اور بالاجي باجي را وكي وفات كاس جو يا وگار رطانيال موئيس ان سے بابواسطه الل برطانية كي فتح مبند ميں مدو كمي اور ان كي باوشاي كا آغاز ہوا۔ اسي النے انگريزوں كي اسر عليم انشان كاميا بي كي جنگي سياسي يا اخلاني يوميت اس وقت تك بخوني سمجه ميں نہيں آسكتي حب تك كه يہلے نذكور ؤ بالا بيجيده اور نوتجه خيز منفد مے سے آگاہي عاصل خرو عبائ

نتمثث

## عرف المد

## ہندُوسّان کی عالث (برطانی تس<u>لط کے قریب</u>)

| فليميح    | تغلط      | Þ        | se.  | صيح              | blė                 | b     | ۶۵.      |
|-----------|-----------|----------|------|------------------|---------------------|-------|----------|
| ۴         | 4         | ۲        | 1    | çv               | ٣                   | ť     | 1        |
| ہوئے      | بو نے     | ماڻيپلاژ | ۲۳   | كوبهتان بِكَارُ  | كوميستال ببآل       | ىم ا  | ۲        |
| فتطييول   | غليول     | ۲۰       | ٠ يم | ينلي گرين        | نيل گرين            | 10    | ۳        |
| ملآ       | علا       | 17       | وسم  | مسندرين          | پرسندربن            | 130   | ^        |
| يا فوجي   | با نوجی   | 4        | ۲۷   | وسطىمقام         | وسلماسقام           | 41    | 15       |
| مِوتی     | پىرلى     | "        | "    | ضمناً '          | ضمنا                | 11    | 150      |
| فتت څجو   | فتن حجو   | 19       | 11   | مله آور ول       | حله آ وارول         | 190   | j A      |
| تخفيل     | تمتى      | rr       | 44   | ایک مطر          | ایک سفر             | ۳۳    | سو ہو    |
| يه او نئ  | یه ا دمیٰ | ٣        | 41   | يوگا             | يوكا                | 14    | 434      |
| کی معیست  | كي معين ف | -        | ۷٢   | يقيناً           | يقينا               | 150   | 14       |
| بيجالور   | بيجابور   | 4        | 27   | با دشاه کواس کی  | إ د شا كروس كم الكا | 7     | 41       |
| - تا اکله | سا آنگ    | 1        | 40   | بمّت افزائی      | بهمت افرائج         | 14    | 14       |
| سلى كتى   | کی گئی    | ٥        | ~    | گولگنگاه         | 1                   | ماشيط | "        |
| (61)      | (dts)     | ۵        | 15.  | (ا در خرکورهٔ ال | ادرندکوره بالا      | 35    | ۳.       |
| تانى      | ili       | A        | 179  | (41)             | 11/20               | 17    | "        |
| چِكنّا    | چِگنا     | ١٣٠      | "    | ندنب             | ندندب               | 14    | 141      |
| L         | <u> </u>  |          |      |                  |                     | 1     | <u> </u> |

| متيح                     | نلط                   | p                   | عنو | صيح       | فلط           | p        | معفى   |
|--------------------------|-----------------------|---------------------|-----|-----------|---------------|----------|--------|
| lv                       | f-                    | ٢                   | 1   | ÇV        | ٣             | ٢        | 5      |
| بطاني تسلط كح ترب        | يرلما في تسلط كے فریب | يي <i>شاني ل</i> تا | 144 | ماراكيا   | ارگیا         | 1.       | 190.   |
| توطوكر                   | نور ک                 | 19                  | 144 | خوشی سے   | خوشی شے       | 14       | 4      |
| و دست گر                 | د مست گر              | 4.                  | 191 | معنبولم   | مضيو          | 10       | تهموا  |
| <i>ظ</i> پور             | طہوو                  | 11                  | 194 | معموري    | معموري        | 10       | "      |
| تازل                     | 115                   | r                   | 4.1 | sicher.   | · irra        | حاشيسطرا | 1924   |
| <i>مها</i> داشٹر         | ا مهارامشر            | عاشيهط              | 111 | عا مطورے  | عالم طورس     | 126      | ٤٣٤    |
| توجو الن                 | أواجدن                | ۷                   | 412 | ر میں     | يين ا         | 1.       | 141    |
| حيد دعلي                 | ح ميسار رعلي          | حاشيئة للزا         | rri | لوگول     | لوكول         | r.       | 151    |
| شخنت یا د ش <b>ا</b> یمی | تنحت إدشابي           | 19                  | 109 | مطابق كام | مطابق کام کام | 9        | سونه ا |
| ما شختول کی              | التحتول ئلى           | ۲                   | 444 | ناگیور    | اکیور         | rı -     | "      |
| حكم الماكد               | ممكم ك                | ۳                   | 868 | وونون     | دونو          | 14       | 100    |
| الوا-                    | لؤار                  | 5-                  | "   | فتح       | تحتح          | 4        | ايمرو  |
| وخيقت                    | وتقيقت                | 73                  | "   | محدشاه    | حدشاه         | حاشيها   | سموا   |
| حاصل ذہروجائے            | ھا صل منبودجا گ       | ۲۳                  | 424 | صغدزعلى   | صفدرطی        | ^        | 1230   |